

صاحبزاده بيتدافحن زيدى



مكمت بركوات بركون م

#### تزئین داہتمام سیّد حمایت رسول قادری

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

| خاكب كريلا                              | v-41141-141                             | نام كتاب |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| صاحبر اده سيدافتار الحن رحمته الله عليه |                                         | معتف     |
| المحسين كميوز تك سنشرالا مور            | *************************************** | کپوزنگ   |
| 1"1"                                    |                                         | صفحات    |
| جون معند، اگست ١٠٠٩ء                    | *************                           | اشاعت    |
| 11++                                    | ***                                     | تعداد    |
| اشتياق المصشاق پريس لا ہور              | ************                            | مطيع     |
| مكتبه نوربير ضوية فيصل آباد             | **************                          | ناشر     |
| -/165/-                                 | Sanita more and                         | قيمت     |

#### Marfat.com

The state of the s

# 1

## فهرست مضامين

| IAO       | يوم شهادت                                 | ٥    | اختياب                            |
|-----------|-------------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 191       | حضرت تحرکی جانثاری                        | 4    | عرض ناشر                          |
| 191"      | حصرت وبب بن عبدالله كلبي كي قرباني        | 9    | عرض مصتف                          |
| 199       | عون دمجمه کی قربانی                       | 14   | چیش لفظ                           |
| <b>**</b> | حضرت عباس ذالفنه علمداري شهادت            | rr   | فضائل البليت                      |
| 710       | حضرت قاسم كى شهادت                        | m    | شيرخدا                            |
| rrr       | شنراده على اكبر النينوكي شهادت            | MZ   | خالون جنت خينخا                   |
| ***       | كربلا كے شيرخوارعلى اصغرى شهادت           |      | وصال پاک ستیدهٔ لولاک             |
| rer       | بين مغرى خافظا كا قاصد                    | 44   | دوشنراو ہے                        |
| rma       | فاطمه وفي في الماك لال كي شباوت           |      | حضرت امام حسن بالفينية            |
| FTA       | شام غريبال                                | 44   | سنيدنا أمام حسين مِنْ التنفرُ     |
| 124       | 10 de a 14 de 1                           | ۸۸   |                                   |
| TAT       | آل مصطفیٰ می تیاند کونے میں               |      | ا قبال اورشهادت حسين بري تفيز     |
| FAA       | اللسمادات كاقافله يزيدكوربارس             |      | معركه محق دباطل كي ابهم محصيتين   |
| 193       | مدينه كوواليسي                            | 1111 | شبادت معفرت مسلم بلاتينو          |
| ***       | عشق اور سين طالفنه                        |      | روتيم<br>الم                      |
| r.∠       | مختار تقفى اورقا تلان حسين جهانية كالنجام |      | مگرینه تجینوث کمیا                |
| ۳۱۴       | درس عمل                                   | 1412 | مَلْدُ مَلْرِمدے میدان کر بالا تک |
| 719       | 76                                        | 121  | صغری مدینے ش                      |
|           |                                           |      |                                   |

انتساب

غم حسین میں رونے والی چشم گریاں کے نام!

(افتخارالحن)

Marfat.com

## عرض ناشر

''خاک کربل''ظلم وستم ، جورہ جفاء، وحشت انسانی کے ان کربناک واقعات کا مجموعہ ہے جورسوائے زمانہ، ننگ خلائق پزید پلیداوراس کے ساتھیوں کے سبب سے خانوا دہ رسول اکرم منالیکی آئے کو کویش آئے۔

کرب و بلاکی زمین پر رونما ہونے والے ان واقعات کو جناب صاحبز ادہ سید افتخار الحسن صاحبز ادہ سید افتخار الحسن صاحب نے پوری صحت کے ساتھ جمع کیا ہے۔ آپ کی شخصیت ایک بلند پایہ خطیب اور بلند ہمت اویب کی حیثیت سے پوری دنیا میں مانی ہوئی ہے۔ جہاں آپ کے الم نے طلم واستبداد کی واستان کورقم کیا ہے وہاں اس واستان کور ہرانے والے انسانوں کا عبر تناک اور

بھیا تک انجام بھی تحریر کیا ہے۔

"فاک کربلا" آج ہے رائع صدی قبل تحریر گائی تھی اور لاکھوں کی تعداد میں چھپ کر چھ گریاں کی تراوت کا سامان بنتی رہی ہے۔وہ کتاب "فاک کربلا" ناکھل تھی لیکن آج تک اپنے حسن تحریر اور انداز نگارش ہے ہا حساس نہیں ہونے دیا کہ اس میں کوئی فامی موجود ہے۔موجودہ کتاب "فاک کربلا" مکمل اور جدید تر کین سے شائع کرنے کے لئے محترم مؤلف نے ہمارے اوارہ کی عزت افزائی کرتے ہوئے جملہ حقوق عطافر مائے ہیں جس کے لئے ادارہ محترم شاہ صاحب کا انتہائی شکر گزار ہے اور رب العزت سے دعا کو ہے کہ دہ ماری اس معی ناتمام کوشرف قبولیت بخشے۔آ مین۔

خاكيائية لرسول مَنْ يَعْيَقِهُم سيد جمايت رسول قادري

#### Marfat.com

#### عرض مصنف

کتبہ" رشد وہدایت کی یہ تیسری پیشکش" فاک کر بلاً "قار کمن کے پیش فدمت ہے۔ رب العزت کے اس احسان عظیم کا ہزار ہزارشکر ہے کہ اس نے میری قلم میں بیزور پیدا کیا کہ آج میں اپنی قلم کے ذریعے در بارامل ہیت آستانہ محترت پیمبراور کا شانۂ خاندان نبوت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کررہا ہوں۔

جس وقت بیں نے تصنیف و تالیف کا بیہ سلسلہ شروع کیا تھا تو اس وقت میرے وہم وگمان میں بھی نہ تھا کہ میرا میں کتبہ" رشدہ ہدایت" عقا کد کے اند جیروں میں کھو جانے والے مسلمانوں کے لئے ایک شمع رشدہ ہدایت بن جائے گا۔اورعوام پروانوں کی طرح اس پراند بڑس تے۔

گربیسب میرے مرشد لا الی کا صدقہ ، والد مرحوم کا فیض اور والد و مرحو مدی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میری بہلی دو کہ ایس مقامات نبوت ' اور' اللہ کے شر' مقبول عام ہو چک جیں۔ اور مثلالت و گرابی کے اندھیروں میں رشد و ہدایت کی روشی خلاش کرنے والوں او فسق و فجو ر کے مندر میں حق وصدافت کے ماحل کی تمنار کھنے والوں نے میری حوصلہ افز انک کرکے بیٹا بت کر دیا ہے کہ اس مادہ پری کے دور اور فحاشی وعیاشی کے زمانے میں اگر فنش انسانے ، اخلاق سوز ناول اور گندی کہانیاں پڑھنے والے جیں تو ان کے مقابلہ میں اپنی روحانیت کی حفاظت ، عقائد حقد کی رکھوالی اسلامی ول ود ماٹ کی ٹیمبانی اور اپنی نہ ببی ود بنی روایات واعقادات کو زندہ رکھنے والے جی موجود جیں جو اپنی راہنمائی کے لئے کسی مرد دروایش یا پاکیزہ تفنیفات کی ضرورت محسوس کرتے جیں اور بہی وجہ ہے کہ میر ایہ سلسلہ دروایش یا پاکیزہ تفنیفات کی ضرورت محسوس کرتے جیں اور بہی وجہ ہے کہ میر ایہ سلسلہ دروایش یا پاکیزہ تفنیفات کی ضرورت محسوس کرتے جیں اور بہی وجہ ہے کہ میر ایہ سلسلہ بیاسوں کیلئے چشمہ فیض اور بیاروں کے لئے دارائشقاء بین دیکا ہے۔

#### Marfat.com

#### خاك كربلا!

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے۔ چمنستان زہرہ بڑا بھٹا کے تو نہالوں کی مظلومیت کی ایک پردردواستان ہے اوراہل بیت اطہار کے لیے بے کسی و بے بی کا ایک پرسوز باب آل رسول اکرم منافظ آئے آئے کہ منظومی کی غم کی ایک تصویر ہے اور را کب دوش مصطفی منافظ آئے آئے کہ شہادت عظمی پرآ نسوؤل کا ایک سمندر۔

میدان کر بلا کے حق وباطل کے خوتی معرکے کا ایک الم ناک نقشہ ہے اور فسق و فجو راور رشد و ہدایت کی جنگ کا ایک غمنا ک خاکہ نی بی نہ بنب کے جلتے ہوئے جموں کا دھؤاں ہے اور نو استدر سول کے میدان کر بلامیں دوڑنے والے تھوڑے کے قدموں کا غیار۔

واقعات کربلا اور شہادت حضرت امام حسین دی تاؤن کا تاریخی پی منظر اور اس کے استاب کواگر تفصیل سے لکھا جائے تو اس کے لئے ایک پوری کتاب کی خرورت ہے گریں کے تاریخ واقعات کر بلا اور اسباب شہادت حضرت امام حسین ڈائٹو کی تھے سے قصد آ اجتناب کیا ہے اس لئے کہ جب میں اس تاریخ اور اسباب پر نظر ڈالٹا ہوں تو بنی ہاشم اور بی امیہ کے درمیان چکتی ہوئی تکواروں کی جمنالا اور تاریخ اسلام کے صفات پر خون کے چینٹوں کے درمیان چکتی ہوئی تکواروں کی جمنالا اور تاریخ اسلام کے صفات پر خون کے چینٹوں کے موالے کے خوان کو دھے ہوئے دھرت علی دائٹو اور بھی کو فدی جامع مجد میں نماز پڑھے ہوئے دھرت علی دائٹو کی پشت پر زہر کے تاہوں اور جنگ جمل میں مجھے ایک طرف ام المومین دھرت میں دائٹو کا اور جنگ جمل میں مجھے ایک طرف ام المومین دھرت علی دائٹو کا میں مور کے باتھوں میں شمشیر حیدری نظر آئی ہے اور جنگ صفین میں ایک طرف طرف والا یت شیر خدا کو دیکھتا ہوں اور دومری طرف کا تب وی دھرت امیر معاویہ ڈائٹو کا اور دیکس معلی ہی تھے ایک طرف میں محمد کے مقدی میں ایک طرف میں محمد کے مقدی منبر پرعترت تی فیمرکوکا یوں کی آ واز میل کو دیک اور دیکس محمد کے مقدی منبر پرعترت تی فیمرکوکا یوں کی آ واز کو تین دھرت امام حسن دیکس محمد کے مقدی منبر پرعترت تی فیمرکوکا یوں کی آ واز میں سائی دیتی ہے۔

اگر تے نظرا آ تے ہیں اور بھی کوفر کی جامع معدے مقدی منبر پرعترت تی فیمرکوکا یوں کی آ واز میں سائی دیتی ہے۔

موال میہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا رہا اور کس لئے ہوتا رہا اور کیا بیرواقعات

وحادثات واقعى حضرت امام حسين والفئة ،كى شهادت كاسباب تهدى؟

جارے بعض مؤرخوں اور مصنفوں نے بنی ہاشم اور بنی امید کی باہمی منافرت کو اور فلافت اسلامیہ کے لئے اسپے آپ کوئل وار بجھنے پران واقعات کونو استدرسول اکرم علیہ السلام کی شہادت کے اسپاب بنا کرمیری ذاتی رائے میں تاریخ اسلام پرظلم کیا ہے۔

معققت تویہ ہے کہ آگریتمام واقعات رونمانہ بھی ہوتے اور آگر حضرت عثان غی رفائنڈ کوتر آن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہیدنہ بھی کیاجا تا اور آگر جنگ صفین اور جنگ جمل نہ بھی ہوتی تو آن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہیدنہ بھی کیاجا تا اور آگر جنگ صفین اور جنگ جمل اوق نہ بھی ہوتی تو بھی حضرت شہیر دفائنڈ کی شہادت ہو کے رہتی ۔ اس لئے کہ جب مخرصا دق سید الرسلین مثار فی تھا ہے اپنی حیات طیب بھی ہی اپنی زبان پاک ہے کی سال پہلے ہی فر مادیا تھا کہ اس میر سے بچسین رفائنڈ کو میری ہی امت شہید کرے گی اور بھر حصرت جریل نے مملی والے آتا ہے ووعالم مثار فی تو کور بلاکی سرخ مٹی بھی لاکر دکھادی تھی اور ایک بوتل میں مظلوم کر بلا اور آپ کے ساتھیوں کا خون بھی پیش کردیا تھا تو پھر حصرت امام سین رفائنڈ ، میں مظلوم کر بلا اور آپ کے ساتھیوں کا خون بھی پیش کردیا تھا تو پھر حصرت امام سین رفائنڈ ، میں کواس مرتبہ شہادت پانے میں دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں روک سکی تھی اور جب احادیث بوی مؤتی ناوی سے بیتمام چیزیں تا بیس ۔ تو پھر وہ تمام اعتر اضات بھی رفع ہوجاتے ہیں جو بعن کے اپنے میں وغناد کی بناء پر امام عالی مقام پر کرے آپ کو درجہ شہادت سے بھی گرانا جاسے ہیں۔

الغرض شہادت حضرت امام مسین ایک فطری عطیہ تھا جواز ل ہے ہی آ پ کی ذات کے لئے لکھا جاچکا تھا اور میری ذاتی رائے میں قوحق وباطل کا بیٹو ٹیں معرکہ ہونا ضروری تھا اس لئے کہ ماجات آ فرینش ہے لے کراسلام کے شہری زمانے تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنے بھی جہاد موسئے اور جنتی بھی قربانیاں دی گئیں۔ ان کی حیثیت ایک شخصی اور انفرادی ہواکرتی تھی۔ اجتماعی طور برکسی جی جی جہاد میں یا قربانی میں حصر نہیں لیا تھا۔ اول تو جب طور برکسی جی خدائی راہ میں قربانی دیے کاونت آیا تو وہ یا یہ کیل تک نہ بہتے ہیں۔

مثلاً حضرت ابراہیم کو جب آتش نمرود کے بھڑ کتے ہوئے شعلوں میں پھینکا گیا تو وہ بڑے صبر دسکون اور استقلال و تابت قدمی ہے اس میں کود پڑے لیکن خداوند تعالیٰ نے

#### Marfat.com

ای آگ کویانا رکونی بر داو سکاما علی ابر اهیم کی و وازدے کر معندا کرے آگ کے انہیں شعلوں کو پھولوں کا باغ بنادیا۔

اور پھر جب حضرت اساعیل کواللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے طیل اللہ نے اپنی باتھوں سے اپنی کا نشرت اساعیل کواللہ کی رہیم ری رکھی تو یہاں گی اللہ تعالیٰ نے:۔
و کنا دُیْناہُ اُن یَا اِبْو اَهِیْمُ قُلدٌ صَدَّقْتُ الرُّو آیا کَذَالِكَ نَجْوِی الْمُحْسِنِینَ فَر مَا کرچیم ری کو چلئے ہے روک دیا اور پھر جب حضرت میں کواللہ کی راہ میں بھائی کے فرما کرچیم ری کو چلئے ہے روک دیا اور پھر جب حضرت میں کواللہ کی راہ میں بھائی کے لیے تختے پرائکا دیا گیا تو یہاں بھی رب العزت نے و مَا قَتْلُوٰ ہُ یَقِینًا مِلْ رَفْعَهُ اللّٰهُ اِلَیْهِ کہہ کران کو آسان پر زند وا تھائیا کہ انہوں نے بقینا حضرت میں کوئی نہیں کیا بلکہ خدا تعالیٰ کے ان کو آسان پراٹھائیا۔

ان تمام وافعات قرآنیہ سے یہ بات پوری طرح تابت ہوجات ہے کہ اب تک کی پیغیر کے پورے خاندان نے کی بھی جہاد میں کوئی حصرتیں لیا تھااورا گر ذاتی اورانفرادی طور پر کسی نبی نبی نے اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لئے کوئی قدم اٹھایا بھی تواس کو راہ ہی میں روک نیا گیا۔

لیکن جب اسو ہُ ابرا بیسی کوزندہ کرنے کا دفت آگیا۔ اور وَ فَدَیْدَاہُ بِذِبْتِ عَظِیم کی معلی تغییر کرنے کا دفت آگیا۔ اور وَ فَدَیْدَاہُ بِذِبْتِ عَظِیم کی معلی تغییر کرنے کا دفت آگیا۔ اور وَ فَدَیْدَاہُ بِذِبْتِ عَظِیم کی معلی تغییر کرنے کا دفت آگیا تو پھر میدان کر بلا کے حق و باطل کے خونی معرکے میں اور پر تھوں اور کے نسق و فجور کے خلاف جہاد میں خاندان ثبوت کے زن ومرد بال بچوں اور پوڑھوں اور جوانوں نے حصہ لیا۔ بی سیکر نیز و صدلیا۔ بی سیکر کو اس کے جوان ان کہری لاش پر جوانوں وجھ شار ہوئے۔ قاسم قربان ہوا۔ عباس کے باز وقع ہوئے۔ جوان ان کہری لاش پر گھوڑے دوڑے اور شیر خوار اصغر کے حلق پر تیرانگا اور اس طرح زمین کی آغوش جن کے گھوڑے دوڑے اور شیر خوار اصغر کے حلق پر تیرانگا اور اس طرح زمین کی آغوش جن کے گون سے سیر اب ہوگیا۔

گھوڑے دوڑے اور شیر خوار اصغر کے حلق پر تیرانگا اور اس طرح زمین کی آغوش جن کے گون سے سیر اب ہوگیا۔

غرضیکہ حضرت امام حسین و النفظ کی شہادت عظمیٰ کا واقعہ کوئی انفرادی یا شخصی واقعہ ہیں ہے بلکہ نبوت کے بورے خاندان کا واقعہ ہے اور اس کا تعلق اسلام کی اصل حقیقت ہے ۔ دین کی اصل روح ہے ہے۔ دین کی اصل روح ہے ہے۔ اور نہ ہب کی اصلی جڑے ہے بعنی اس حقیقت اور اس روح ہے ہے کی اصلی درج سے ہے۔ اور نہ ہم بلی کی ذات ہے ہوئی تھی اور حضرت شبیر نے میدان کر بلایں کہ جس کی ابتداء حضرت اسم محمل کی ذات ہے ہوئی تھی اور حضرت شبیر نے میدان کر بلایں

ا بنی سرفروشی ہے اس کی بھیل کردی اور اگر نواستدر سول منا اللہ اور تھے۔ اس کی بھیل کردی اور اگر نواستدر سول منا اللہ اور وہ ہے یزید کی شخص حکومت، اس کا غیر والی جائے تو جھے اس کا ایک بی سبب نظر آتا ہوار وہ ہے یزید کی شخص حکومت، اس کا غیر اسلامی نظام اس کافت و فجوراس کا اسلامی حدول کوتو ٹرٹا اور اس کی شریعت مصطفیٰ منا اللہ ایک ہی بعد جب بیرسب کچھ کرتا شروع کردیا تو امام عالی مقام کی بعد جب بیرسب کچھ کرتا شروع کردیا تو امام عالی مقام کی غیرت ایمانی یہ برداشت نہ کرکھی کہ کوئی شخص اسلام کے نام پر حکومت نے کر پھر اسلام کی بی حدول کوتو ٹرے۔ اس لئے انہوں نے اراوہ کرنیا کہ میرے نا نامصطفیٰ علیہ انسلام کی وہ خلافت حدول کوتو ٹرے۔ اس لئے انہوں نے اراوہ کرنیا کہ میرے نا نامصطفیٰ علیہ انسلام کی وہ خلافت الہیہ کی مقدس امانت جو یزید کے ہاتھوں پر باد ہور ہی ہے آگر میری اور میرے بال بچول کی قربان کے نیج سکتی ہے تو پھر ایک اکرنیس سینکٹر ون اکبراورا کیک اصفر نویں ہزاروں اصفراورا یک حدید نہیں لاکھوں جسین نویں لاکھوں حسین اس مقدس امانت کی رکھوالی کے لئے قربان۔

اور پھراگر بنی ہاشم اور بنی امیے کی باہمی دشمنی پڑفور کیا جائے تو بددشمنی رسول اکرم منا لیکھ ہوتا ہا کہ وصال پاک کے بعد خلافت کے جھڑے ہے جی شروع نہیں ہوتی بلکہ اس کی ابتدا و تو اس وقت ہوچی تھی جب کہ نبی کریم منا ہے جھڑے ہے پردادا ہاشم کے والدعبد مناف کے ہاں وو ایسے نبیجے پیدا ہوئے۔ جن کی پیٹھیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں اور ان کے نام ہاشم اور اس کے نام ہاشم اور امیہ تقیق عبد مناف نے جب بدد یکھا کہ ایسی حالت میں ان دونوں کا زندہ رہنا مشکل اور امیہ تقیق عبد مناف نے جب بدد یکھا کہ ایسی حالت میں ان دونوں کا زندہ رہنا مشکل ہوتا نہوں نے سوچا کہ ان کوایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا جائے شایدا یک نئی جائے۔ ہوتا نہوں نے سوچا کہ ان کوایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا جائے شایدا یک نئی جائے۔ چنا نبید ہاشم اور امیہ کو کو ارسے علیحدہ کر دیا جائے گرانالہ کی قدرت کہ بیدونوں زندہ رہے دیا جہران دونوں کا شجرۂ نسب اس طرح چلا۔ (شجرہ دوسری طرف ملاحظ فرما کیں)

عبد مناف الميه عبد المطلب عبد الله الميان الميه الميان الوطالب عبد الله معاويد على المرابيين عليه السلام معاويد على صيد المرابيين عليه السلام يزيد عسن وحسين في في فاطمه يزيد

اورامیہ! جس کے دل میں کعبہ کی تولیت کے معاطے میں الی آگ بجڑ کی کہاس کے مطابع میں الی آگ بجڑ کی کہاس کے مطلح بھر صدیوں تک اٹھے دہے۔ بعد میں بنی امید کہلایا۔ ابوسفیان اس کا پڑیوتا تھا!

كون ايوسفيان؟

جواملام لانے سے بڑا ممالام کاسب سے بڑا وہمن تھا۔ دین کاسب سے بڑا مخالف تھ اور شہنشاہ دوعالم من النہ تاہم کا سب سے بڑا بدخواہ تھا اور اسلام و کفر کا کوئی معرکہ ایسائہ بس اور حق و باطل کی کوئی جنگ ایس بس بن ایس فیان نے بڑھ چڑھ کر حصہ نہ لیا ہو۔ اور پھر وہ بندہ جس نے جنگ احد میں تبی کریم من تقابل کے حقیق چیا حضرت امیر حمزہ کا کیا کہ چہ چبا کر فخر جس نے جنگ احد میں تبی کریم من تقابل کی بیوی تھی اور بزید جس نے خلافت الہد کو تباہ کیا۔ جس نے محسوس کیا تھا۔ اس ابوسفیان کی بیوی تھی اور بزید جس نے خلافت الہد کو تباہ کیا۔ جس نے تر ایم اور کیا جس نے شریعت کی حدول کو تو ڑا اور پھر جس نے قرآنی احکامات کی خلاف ورزی کی۔ جس نے شریعت کی حدول کو تو ڑا اور پھر جس نے جستان زمرہ کو لوٹا اس ابوسفیان کا بوٹا تھا۔ اس جسب وشب کو دیکھنے کے بعد المصاف پند

نگایں و کھیکتی ہیں۔اور منصف مزاح ول جان لیتے ہیں۔کرفن پر حضرت امام حسین ہولئنونو تھے یابزید!اور اسلام کے باغ کار کھوالا اور شریعت مطہرہ کا محافظ ہاشم کا کھرانہ تھ یا امیہ ئے فی ندان کا ایک فاس و فاجر یادشاہ؟

بجھے اس کی تفصیل کھنے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ:\_
عقائد ہیں کسی کے دخل دینے کی ضرورت کیا؟
قیامت پر بھی کوئی فیصلہ باتی تو رہنے دو
آخر میں ہیں قار کین خاک کر بلاکی خدمت عالیہ ہیں دردمندانہ درخواست کرتا ہوں
کہاس مقدس موضوع اور نازک سے واقعات لکھنے ہیں جھے ہے اگر کوئی فلطی ہوگئی ہوتو اسے
جرائت رندانہ بجھ کرمعاف فرمادیں۔

(افتخارائحن)

#### يبش لفظ

فضاک اہل بیت اطہار، واقعات کر بلا اور شہادت حضرت امام حسین بڑافظ ، کے مقد س اور نازک موضوع پر خامہ فرسائی کرنا گویا اپنی کم علمی کا چراغ جلا کرآن آن ب کو دکھانے کے متر ادف ہاور در نا کی موضوع پر بہت کچھلکھا جاچکا ہے لیکن حقیقت سے کہ اس بہت پکھے لکھے پ کیزہ اور در دنا ک موضوع پر بہت کچھلکھا جاچکا ہے لیکن حقیقت سے کہ اس بہت پکھے لکھے جانے کے باوجود بھی پی پینیس لکھا گیا اور جو پچھلکھا گیا ہے وہ حرف اول کی حیثیت رکھتا ہے کونکہ من قب وفض کل عمباوت وسخاوت، مبر ورضا اور مصابح وشہادت کے لحاظ ہے یہ موضوع اپنا اندراتنی وسعت رکھتا ہے کہ اگر ہرروز ایک کتاب بھی لکھی جائے تو بھی مزل کی طرف پہلاقدم ہوگا۔ اور اسلام کی کتاب کا بہی ایک ایسا حسین اور پر درو باب ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لئے خطیوں کا جوش ہے عنی اور مصنفوں کا زور قلم عاجز ہے۔

فلسفیول کا فلسفہ فیل اور نمکنہ وردل کی نکتہ دائی معذور ہے۔ بھلا وہ جو بسم اللہ کی ب کا نقطہ ہو۔ اس کی ذات کے نقطے کوک سمجھے اور جس کی سواری دوش مصطفیٰ ہو۔ جبر میل جن کے درواز کی ذات کے نقطے کوک سمجھے اور جس کی سواری دوش مصطفیٰ ہو۔ جبر میل جن کے درواز کی گداہو۔ قبر آن جن کا مدح سراہواور بارگاہ اللّٰی ہے جا درتطم پر جن کوعطا ہوتو پھر ایست دربار عالیہ جس مجھ جبیا ایک فقیر بے نواعقیدت کے چند پھولوں کے سوا اور کی چش مرسکت ہے۔

زمات ئے انقاد بات اور وقت کے دھاروں میں مبہ جانے والے نظریات کے ساتھ سے تبہ باب و لئی سیاست ہرروز ہزارول کروٹیں لے ربی ہے۔ اور انسانیت و آ دمیت دور اس میں جہوریہ باک استان میں اس وسائتی کے لئے ایک سنفل خطرہ ہتی جاربی ہو ہاں اسلامی جمہوریہ باکت ن میں بیرا ہو جکے ہیں جو اسلام کی مجے روایات اور دین کے سے اعتقادات کوختم بیرا ہو جکے ہیں جو اسلام کی مجے روایات اور دین کے سے اعتقادات کوختم

#### Marfat.com

The second

کر کے ایک نیا اسلام ، جدید خدم ب، عجیب دین اور اپنی مرضی کے فضول ہے اور قادات مسلمانوں پر نفول ہے اور قادات مسلمانوں پر نفول کران کو مثلالت و محمرای کے قاروں اور نسق و فجور کے اند جروں میں لے جاتا جائے جیں اور الی خرافات ہے نہ صرف یہ کہ اسلامی روایات اور دین اور قادت و بی نقصان بہتی کہ اسلامی دوایات اور دین اور قادت و بی نقصان بہتی کہ اسلامی متاع ایمان بھی کوئی جاری ہے۔

چنانچ تمورے بی عرصے کی بات ہے کہ محدوم بات نیا نیا نیا نافت مواوی بندید کی ایک کناب فلافت مواوی بندید ایک کتام سے شاکع کی جس جس مصنف نے خار بی گروہ کی ترجمانی کرتے ہوئے اوا اوسید و فاطمۃ الز ہراؤی بنا اور حضرت امام حسین بلاتین ، کو حرف تقید بنایا ہے اور یزید کو رحت اللہ مایا کی فاطمۃ الز ہراؤی بنا اور سے کو خلافت حقہ ٹابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ کتاب شاکع ہوئی۔ بازار جس آئی۔ مسلمانوں نے پڑھی۔ مجان اہل بیت نے پڑھی تو ولوں میں اضطراب اور آئی مول میں خون اثر آیا اور پھر سادے ملک جس خم و فعد کی اہر دوز گئی، جلے اصطراب اور آئی مول میں خون اثر آیا اور پھر سادے ملک جس خم و فعد کی اہر دوز گئی، جلے ہوئے ، جان نظراب اور آئی اور ہر حکومت نے مسلمانوں کے اس ابتحا کی اور متفقہ مطالب کو منظور کرتے ہوئے کتاب ضبط کر لی اور اس کی مسلمانوں کے اس ابتحا کی اور متفقہ مطالب کو منظور کرتے ہوئے کتاب ضبط کر لی اور اس کی نشروا شاعت پر یا بندی لگادی۔

لیکن ابھی اس زہر آفود تیرول کے زخم بھرنے بھی نہ پائے تھے کہ ابویزید محمد دین بٹ لا ہوری نے رشید ابن رشید کے نام ہے ایک کتاب شائع کر کے مسلمانوں کے ان زخموں پرنمک ہائی کی اور اس کتاب پر ہائیس خارجی موادیوں کے دستخط ہیں جن کے نام آھے آئیں گے۔

اس کتاب میں مصنف نے اپی شفادتوں ، دشمنی آل رسول اور بخض ابلیت کے چیش نظر عترت پی نظر عترت پی نظر عترت پی مصنف نے اپی شفادتوں ، دشمنی آل رسول اور بخض ابلیت پر چیش نظر عترت پی نظر عترت پی مصنف ہے داغدار کیا رکیک حملے کر کے اہل بیت کی چادر تظہیر کو اپنے دل کے بغض وعناد کی سیابی ہے داغدار کیا ہے اور یز پر کوامیر المونین بخلیفت المسلمین ، پیدائتی جنتی ، شہادت امام پاک سے بری الذر اور رضی المدت تعالی عند ، لکھ کر حضرت علی کو فاس و فاجر ضلیقہ کا حق اور نواست رسول کو حکومت کا باغی ، فتنہ پر در اور دین کا دشمن قرار دیا۔ العیاذ پاللہ اِنفال کفر کفر نیاشد!

چونکہ یہ موضوع بڑائی نازک تھااور واقعہ بڑائی وردناک ،اس کئے میں نے اس سے
پہلے بھی کئی بار ارادہ کیا کہ دربار خاندان نبوت میں اپنی متاع مفلسانہ پیش کروں ۔ کیکن
موضوع کی بڑا کت ولطافت اور واقعات کے در دوموز کے پیش نظر جراًت نہ کرسکا
ارادے باندھتا تھا بائدھ کر پھرتو ڈ دیتا تھا
ارادے باندھتا تھا بائدھ کر پھرتو ڈ دیتا تھا
کہیں ایبا نہ ہموجائے کہیں ویبا نہ ہموجائے

ليكن آج جبكه اسلامي جمهورية بإكستان مين خارجي گروه وشمني ابل بيت ميس اينے دل و زبان ہے بوری طاقت کے ساتھ کے جو کر ہندوستان کے ایک بردل سیابی کی طرح میدان میں نکل آیا ہے اور اس نے عمر ت پیغیبر کی عظمت کو خطرے میں ڈال کرمسلمانوں کی غیرت ایمانی کو للكاراب تو پرميري بھي قوت ايماني اورغيرت دين في في آواز دي كما تصادر يملي اسيندل كا كاست مرائی کے کرآ ستان اہل بیت ہے ملم عمل کی بھیک ما تک اور پھر 'خاک کر بلا' کی صورت میں ایک ایس شع روش کرجو بداء تقادمولو بول اور برنها دمصنفول کی ممراه کن تقریروں اورتحریروں ۔ پیدا ہونے والے اندھیروں میں اجالا کروے اور قدم آ مے برحا اور یزید کے بت خانہ میں یا على وللنفرة وباحسين وللنفذك وازي بلندكرتا كديز يدكان يجار بول ، ابن زياد كان حوار بول ، عمرو بن سعد کے ان برستاروں اور شمر کے ان چیلوں کا ایک ایک بت حق یا علی مالنتاذ وحق یا حسین بڑائٹر کے کفرتو ژنعروں ہے باش باش ہوکر ہمیشہ کے لئے نبیست و نابود ہوجائے اوراے عتمع حسین حضرت شبیر کے بروانے اور آل نبی کے دیوانے اٹھ اور چمنستان اہل بیت اطہار کی حفاظت کے لئے این عقیدت کے تاروں سے ایک اسی باڑھ تیار کرتا کہ گلتان زمرا سے پھولوں کوتوڑنے والے ظالم انسانوں کا دائن تاروں سے تارتار ہوجائے اور میں محبان اہل بیت کی خدمت بی بھی درد منداند درخواست کرول گا کداے تم حسین میں رونے والو!اوراے شہادت امام یاک بر ماتم کرنے والواٹھو! جا کو اور ہوش کرواور ان گتاخ مولو یوں کی زبانوں بر مبري لكادواوران بادب مصنفول كي المول كوتو روناكة كتروجاري آنے والى تسليس كلت ن فاطمه كے سدام كينے والے يجولوں كى خوشبوے اسے ول ود ماغ كومعطر كرتى رہيں يكين افسوس و یہ ہے کہ تعزیات پاکستان میں ایک سائی کی عزبت کی حفاظت کا قانون تو ہے۔ مگر ناموں

رسالت ،عظمت صحاب آبروئ الل بیت اور مقام اولیا و کی دفاظت کا کوئی قانون نبیس ہے آئر قانون کی وفعات میں کوئی الی وفعہ بھی ہوتی جس کی روسے بزرگان عظام کی عظمت کی نگہداشت ہو کمتی تو آج اس ملک میں مجوف ضول تنم کے لوگ اپنی تقریروں اور تحریروں کے ذریعے اس تنم کی تمرای نہ پھیلاتے۔

سن تھ کہ حکومت پاکستان نے ان دونوں کمابوں کو صبط کر لیا تھا اور ان کی نشر واشا عت پر پابندی لگا وی تھی حکر اب ستا ہے کہ قانونی سقم کی بتا پر ان دونوں کمابوں کو پھر آزاد کر دیا ہی ہے۔ اگر میسیح ہے تو میں حکومت پاکستان سے پر زور درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ٹانی کرتے ہوئے ان کو پھر صبط کرے۔ تاکہ یہ خطر ناک پرنگاری میبیں وب فیصلے پرنظر ٹانی کرتے ہوئے ان کو پھر صبط کرے۔ تاکہ یہ خطر ناک پرنگاری میبیں وب جائے ورنہ بہت ممکن ہے کہ بھی چڑگاری کی وقت بھڑ کتے ہوئے شعلے بن کر سارے ملک جائمن وا مان کوا بی لیسٹ بیس نہ لے لے۔

اصل میں بہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان کی مجر پور خالفت کی تھی اور وہ آئے بھی چاہیں ہیں کہ ملک میں کئی کی طریقے ہے نہ بہی اختثار پیدا کر کے اور مسلمانوں کو جس میں کئی بنیادوں کو کمزور کیا جائے اور ایسے لوگوں میں مصنف مجمی ہیں اور علاء بھی اور ایسے لوگوں میں مصنف مجمی ہیں اور علاء بھی اور عکومت کو ایسے مصنفوں اور علاء برنظر رکھنی جا ہے۔

حضرت صدیق اکبر دلی تفتی کی مدافت وشرافت مسلم حضرت محرفاروق کی جلالت وعداست برجن حضرت عثمان عنی کی ریاضت و عباوت مصدق اور حضرت علی المرتفنی کی مفاوت و عباوت مصد قی اور حضرت علی المرتفنی کی مفاوت و شجاعت تسلیم شده ہے اور ناموس صحابہ کرام پر حملہ کفر ان کی عظمت میں شک مسلمات ان کی شان میں گنا خی مگرای اور ان کے فضائل کا انکار بردین ہے۔ شک مسلمات ان کی شان میں گنا خی مگرای اور ان کے فضائل کا انکار بردین ہے۔ لیکن اس کا معملاب تو نہیں ہے کہ ناموس صحابہ کی آٹر لے کرکوئی شخص اال بیت اطبار کی عزیت و آبر وکولو نے اور آل مصطفی منافی تی ہے دافعات کر یا اور شہاوت حضرت ایم کرنے کی کوشش کرے اور فضائل اہل بیت واقعات کر یا اور شہاوت حضرت ایم کرنے کی کوشش کرے اور فضائل اہل بیت واقعات کر یا اور شہاوت حضرت ایم حسین بی تفید کردو کے کہ ایسا کرنے سے شیعوں کو تقویت پہنچی

ہے! ایسے مکروہ ۔ واہیات اور باطل تظریہ کے حامل وی خارجی لوگ ہیں جو پنجتن کو تعوذ بااللہ مسلمانوں کے بڑے برے بت بنا کر پیش کرتے ہیں لیکن وہ نبیں جاننے کہ ایسے ممراہ کن عقیدہ سلمانوں کے بڑے برت بنا کر پیش کرتے ہیں لیکن وہ نبیں جاننے کہ ایسے ممراہ کن عقیدہ سے نہ صرف دین وایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے بلکہ انسان ۔ انسانیت وشرافت کی دولت سے بھی محروم ہوجا تا ہے۔

میدان کر بلا میں حق وباطل کی جنگ۔ نیکی وبدی کی اٹرائی۔ ہدایت و منلالت کے تصادم اور حفزت اہم عالی مقام کی مظلومیت وشہادت کو آگر ہم محض اس بناء پر بیان کرنا مجھوڑ دیں کہ اس سے شیعوں کو تقویت پہنچتی ہے تو پھر شیعہ حضرات یہ کہنچ ہیں حق ہجانب ہیں کہ ہم بی مجان علی اور عاشقان اہل بیت ہیں اور تو استدرسول کی مظلومیت وشہادت کا ہم بی کود کھاورافسوں ہے۔ حالا نکہ شیعہ حضرات کا بید وی ناط ہے اس لئے کہنی ہی اصل میں مجان اہل بیت ہیں۔

مَنْ مَّاتَ عَلَى حُبِّ الِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ عَلَى السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ

اے یزید کے کفروالحاد کو چھپانے والو۔ یزید کی صفائی کی گواہی دینے والواور یزید کو طلیفۂ برحق کہہ کر حضرت امام پاک کو یاغی کہنے والے ضار جیو! ذرا کوفہ کے بازاروں میں حضرت امام سلم اوران کے دویتیم بچوں کی لاشوں کورٹریٹا ہوا بھی دیکھواور پھر کر بلا کے بیخے ہوئے ریکستان میں سیدہ نہ بنب کے جگر پاروں عون وجمہ کے سروں کوتن سے جدا ہوتا بھی ویکھو۔ عباس کے بازوتلم ہوتے بھی دیکھو۔اصغر کے حلق پر تیرلگٹا بھی دیکھواور بوسہ گاہ مصطفیٰ برخبر چان بھی دیکھو۔اور پوسہ گاہ مصطفیٰ برخبر چان بھی دیکھو۔اور پھر

ذراخیموں کے اندر مصطفیٰ کی آل کود کیھو حگر دالوذرااس مرتضےٰ کے لال کود کیھو مفید ہے نبی کے سارے گھر کی آ برواس میں تزیجا ہے ذہیں پرشیر بیز دال کالہواس میں افتیٰ رائحسن

#### بسم الله الرحمن الرجيم

#### فضائل اہل ہیت

خلافت اول کا جھگڑا۔ مسئلہ قرطاس میں اختلاف، باغ فدک کا زاع اور ماتم حضرت
ام حسین رالفنڈ، کے جائز و ناجائز میں مناظر ہے اسلام کے دونا مور فرقوں سنیوں اور شیعوں
کے درمیان ہوتے آئے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔لیکن جہاں تک اہل بیت
کی محبت اور عترت پینمبر کے ساتھ عشق کا تعلق ہے یہ دونوں فرقے اس کو اپنے لئے
جزوا بیان ہی نہیں بلکہ عین ایمان سجھے ہیں اور بیعقیدہ کسی افراط و تفریط پرجی نہیں ہے بلکہ تھم
خداوندی بھی بہی ہے اور فرمان مصطفل بھی بہی ہے اور اس روش حقیقت کو قرآن پاک نے
خداوندی بھی بہی ہے اور فرمان مصطفل بھی بہی ہے اور اس روش حقیقت کو قرآن پاک نے
جس بیارے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ وہ مسلمانوں کے لئے باعث راحت دل وجان بھی

ہرنی ورسول نے اپنے اپنے وقت میں اپن قوم کوتو حید باری تن کی احکام الہیہ اور اپنی رساست کی تبلیغ قر مائی اور ساتھ ہی ہی فر مادیا کہ اس تبلیغ واشاعت کا اجر میں تم لوگوں ہے مہیں ما نگتا بلکہ اس کا اجر میں اپنے اللہ ہے لوں گا۔ چنانچ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو تو حید ضداوندی کی دعوت دی اور اس کو ایک ضدا کی عبادت کرنے کی تبلیغ فر مائی اور اس کو ایک ضدا کی عبادت کرنے کی تبلیغ فر مائی اور اس کو ایک ضدا کی عبادت کرنے کی تبلیغ فر مائی اور اس کو ایک ضدا کی عبادت کرنے کی تبلیغ فر مائی اور اس کو امتد کے عند اب سے ڈر ایا تو ساتھ ہی ہی فر مادیا۔

وَينقُومٍ لَا اسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِن اَجْوِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ

کہ اے میری قوم اس تبلیغ واشاعت کے بدلے بیں تجھے ہے کوئی مال ودولت نہیں مانگتا۔ بلکہ اس کا صلہ تومیر ہے دب کے پاس ہے۔

اورای طرح حضرت ہوڈینے بھی جب اپنی قوم کواحکام خداد ندی بتائے اور عبادت اہمی کی تبلیخ فرمائی توساتھ بی فرمادیا:

وَیافَوْمِ لَااسْنَاکُکُمْ عَلَیْهِ اَجُوا اِنْ اَجُوِی اِلّا الَّذِی فَطُونِی

کراے میری قوم میں اس تبلیغ کے بدلے میں تم ہے کوئی صلیٰ بیں ما نگہا گراس کا اجرتو

میرے اللہ کے پاس ہے۔ جس نے جھے پیدا کیا گر پھر جب سیدالرسلین حضرت محمصطفیٰ
مائیڈ اِنْ کا وقت آیا اور آپ نے تو حید باری تعالیٰ ، اپنی رسالت حساب و کتاب ، حشر ونشر ،
عذاب وثواب اور ان کو دعوت اسلام دی اور پھر پھروں کے پچار یوں کو ایک خدا کا پرستار
بنایا اور کفر وشرک کے سمندر میں ڈو ہے والوں کو دولت ایمان عطا کرکے کنارے پرلگایا تو
خداوند تعالیٰ کی طرف سے تھم ہؤا۔

قُلْ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي

کراے میرے محبوب پاک من بھی ان کو کہددو کہ اس بلیغ ورعوت دیے اورتم کو دولت ایمان عطا کرنے کے صلے میں میں تم سے مال ودولت طلب نہیں کرتا البتہ تم کو کلمہ پڑھانے کا اجر میں تم لوگوں ہے یہ مانگیا ہوں کہ میری اہل بیت ہے مبت کرو۔

علی بنائنڈ کے قدم چومو، فاطمہ بنائخاک چوکھٹ پرمرجھکا وُ جسن ڈنائنڈ کا دامن پکڑواور میرے حسین بنائنڈ کاعشق پیدا کرو۔

اس آیت پاک پرخورکروکس بیار انداز پی خدادندتی ٹی کی طرف سے نبی کے کلمہ پڑھانے اور دولت ایمان عطا کرنے کا صلہ اور دنیا والوں کو صلالت وگراہی کے اندھیروں سے نکال کر رشدہ ہدایت کی روشی بیل لانے کا بدلہ اور کفر وطغیان کے سمندر بیل خوطہ کھانے والوں کو دین وایمان کا سہارا دے کر کنارے پر لگانے کا اجر محبت اہل بیت ۔ فاجی عتر ت بینیبراور مشق معرت امام حسین دلائٹیڈ کی صورت بیل طلب کیا جارہا ہے اور پھراس آیت مبارکہ کے پیش نظر یہ حقیقت بھی کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ آگر کوئی مسلمان کلم بھی پڑھتا ہے ، روزے بھی رکھتا ہے اور نماز کا پابند بھی ہے ۔ تج وزکو ہ بھی اوا کرتا ہو اور ساری ساری رات مصلے پر بیٹھر کرنقل پرنقل بھی پڑھتا ہے نیکن اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو چر شاس کے کیلے پرکوئی اعتبار ہے اور نہ بی اس کے میں ایمان کی کوئی تیت اور پھر معرست سیدالرسلین سکھی تا ہے دی اس حقیقت کو اور بھی کھول کر ایمان کی کوئی تیت اور پھر معرست سیدالرسلین سکھی تھی اس حقیقت کو اور بھی کھول کر

( نزیت الجالس جلد ۳ مقی ۳۲۷ تفییر روح البیان جلد ۳ مغیر ۳ منوسود )

مُنْ مَّاتَ عَلَى حُبِّ الِمُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ مُوْمِنًا وَمَنْ مَّاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ شَهِيْدًا

که وه مخص جوابل بیت کی محبت میں مراد ہ مومن مرااور جو بھی آل رسول کی محبت میں فوت ہوا وہ شہید فوت ہوا۔

وَمَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ قَبْرُهُ مَزَارًا لِلْمَلْئِكَةِ الرَّحْمَةِ

اور وہ انسان جوعشق عترت پیغمبر مَنْ نَیْتِیَا کِی مِی مراتو خداد ند نتعالی اس کی قبر کورحمت کے فرشتوں کے لئے مزار بنائے گا۔

وَمَنْ مَاتَ عَلَے حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ بِالْجَنَّةِ

اور وہ آ دمی جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مراموت کا فرشتہ اس کی جان قبض کرنے سے پہلے اس کو جنت کی خوشخبر کی وے گا۔

وُمُنْ مَاتِ عَلَى حُبِ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِكُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِكُ عَلَيْهِ وَسُلِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْكُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّةً عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالل

۔ اور وہ مخص جواہل ہیت کی محبت میں فوت ہوا وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر فوت ہوا۔

وُمَنُ مَّاتِ عَلْمِ بُغْضِ اللِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ كَا فِرُّا. كدده انسان جوامل بيت كے ساتھ بغض وعمّاد اور عداوت و دشنی میں مراوه كا فرمرااور وه جنت كی خوشبوتك شدیائے گا۔

وُحُرِّمْتِ الْجَنَّةُ عَلْمِ مَنْ ظَلَمَ الْعَلَ بَيْتِي

کہ جس نے میری اال بیت پرظام کیا اس پرخدا تعالیٰ نے جنت حرام کروی۔ غور کرد کہ سید الرسلین مثل التو پہلے کیے واضح الفاظ میں کسی کے ایمان و کفر اور جنتی اور

اور پھر نبی اکرم منی فیون کے سنت کوسنت والجماعت کے ساتھ وابستہ کرکے رہے اس کے ساتھ وابستہ کرکے رہے ہوئے کر کے میں ایک ہیں ایک ایسا فرقد میں ہے جو سے معنوں میں میں ایک ایسا فرقد میں میں میں ایک ایسا فرقد میں میں میں ایک ایسا میں ہے۔

آیت پاک میں اللّ الْسَمَوْدَة یہ اللّ الْسَمَعُیّة تبین ہے یعنی میری الل بیت ہے مودت کرو۔ حالانکر قرآن پاک میں افظ محبت میں ہے والفیّن عَلَیْكُ مُحبّة مِنی اور مسودت کرو۔ حالانکر قرآن پاک میں افظ محبت کی ہے گرانڈ کریم نے یہاں لفظ محبت کی ہجائے لفظ مصودت فرایا ہے اس لئے کر مجبت اور حسودت میں فرق ہے۔ وہ یہ کر محبت کرنے والی دو چیزیں اگر کسی وقت علیحہ وہ وہ اکمی تو وہ وزیر وہ کتی ہیں گر مسودت کرنے والی چیزیں اگر کسی وقت علیحہ وہ وہ اکمی تو وہ وزیر وہ کتی ہیں گر مسودت کرنے والی چیزیں اگر کسی وقت علیحہ وہ وہ اکمی تو وہ وزیر وہ کی سائر سلمانوں ہے وہ اس سے کسی وقت بھی ذرہ پانی سے عبت ہیں مودت ہی وقت بھی مودت ہی میں ہوگی تو زیرہ نیس رہے گی۔ اگر مسلمانوں کے وابوں سے کسی وقت بھی محبت اہل ہیت نکل گئی تو ندان کا دین سلامت دے گا اور ندی ایمان ۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت نی اور عمر ترت رسول کون ہیں؟ تو اس کے جواب میں آؤا ہے ہی نمی المرسلین مُنَافِیۃ ہِنْم ہے ہوچھیں۔

(مسلم شريف جلوم صفحه ۱۷ - ترزی شريف جلوم صفحه ۱۷ مفکره شريف منی ۱۸ ۵ )

عَنْ سَعْدِ ابْنِ آبِي وَقَاصَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ عَلَهُ الْأَيَةِ نَدُعُ آبَنَاءَ نَاوَ آبْنَاءَ كُمْ وَإِنْ لَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَ لَكُمْ عَلِيَّا وَفَاطِمَةً وَ حَسْنًا عَلَيْهِ وَمَ لَكُمْ عَلِيَّا وَفَاطِمَةً وَ حَسْنًا وَخَسَنًا فَقَالَ اللَّهُ مَا لَكُهُ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَ لَكُمْ عَلِيَّا وَفَاطِمَةً وَ حَسْنًا وَخَسَنًا فَقَالَ اللَّهُ مَا وَلَاءِ آهَلَ بَيْتِي.

حضرت معد بن انی وقاص بڑائیڈ افر ماتے ہیں کہ بہب عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے آیت مباہلہ نازل ہوئی تو نبی کریم مالیتی ہیں ہے حضرت علی ، فاطمہ ،حسن وحسین بڑائیڈ کو ائے آیت مباہلہ نازل ہوئی تو نبی کریم مالیتی ہیں ہے۔ عضرت علی ، فاطمہ ،حسن وحسین بڑائیڈ کو بایا اور عرض کی کہ اے میرے اللہ اید میری اہل بیت ہے۔

(مسلم شريف جِلعاصلي ١٨٣ لِـ مَثْنَةٍ قَيْرُ يَعْد صَلِي ١٢٥ رَدُى ثر يف جدوس ١٢١٩ ١

عُنْ عَائِشُه وَعُمُوبِنِ آبِی مسَلَمَةً قَالَتُ خُرَجُ النّبِی صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَمسَلَّمَ وَمسَلَّمَةً حضرت عائشہ صدیقہ ام الموتین فِی آبا فرماتی میں کہ آیک دن حضور من تیزان میں ہر نکلے اس حاست میں کہ آ ب کے اویر کالا کمیل تھا۔

فَجَاءَ الْحَسْنُ فَادْخَلَهُ ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَلَخَلَ مَعَهُ ثُمَّ جَاءَ تَ فَاطِمَةُ فَادْخَلَهَا جَاءَ عَلِيٌّ فَادْخُلَهُ

اِنَّمَا يُوِيْدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عُنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّو كُمْ تَطْهِيْرَ ا اورعرض كى كدا ك مير كالله مجى ميرى الل بيت بيس توان كو پاك كرد كاوران كاست دوركرد ك-

ندگور بالا احادیث نبوی اور آیت قرآنی کی تغییر سے بید حقیقت پوری طرح واضح موجاتی ہے کہ اہل ہیت رسول بھی نفوس قد سید ہیں یعنی علی بڑائیڈ ، فاطمہ بڑائیڈ اور حسن بڑائیڈ وحسین بڑائیڈ نا فارے بیانی کے باوجود بھی ہرارے غیرے نفو خیرے یعنی پر بید کو بھی وحسین بڑائیڈ لیکن بعض لوگ اس کے باوجود بھی ہرارے غیرے نفو خیرے یعنی پر بید کو بھی اہل ہیت ہیں۔ اہل ہیت ہیں۔

قرآن پاک کی ندکورہ بالا آیات میں جس انداز اور اسلوب سے عمر ت بیغیر من نیکورہ بالا آیات میں جس انداز اور اسلوب سے عمر ت بیغیر من نیکورہ بالا آیات میں جس انداز اور دردول رکھنے والے مسلمانوں کے لئے کی شان پاک کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ اہل ایمان اور دردول رکھنے والے مسلمانوں کے لئے باعث راحت دل وجان ہے۔

میل آیت پاره مسورة آل عمران کی آیت ۱۱ ہے اس آیت پاک کو آیت مباہلہ کہتے ہیں کہ دوفر بین ایک کا فر ہواور دوسرامسلمان اگر کسی مسئلہ میں جھکڑیں اور دلائل کے ساتھ کوئی فیصد ند ہو سکے تو پھر میدونوں فرایق اپنے اپنے بال بچوں کو لے کر کسی کھلے میدان میں فیصد ند ہو سکے تو پھر میدونوں فرایق اپنے اپنے بال بچوں کو لے کر کسی کھلے میدان میں

آ جاتے ہیں اور ایک ووسرے کی بربادی کے لئے دعا کرتے ہیں پھر جوفر لیں جھوٹا ہوتا ہے خداتعالی اس کو برباد کردیتا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ نجران کے عیسائی نی کریم ملی فیلیا کی خدمت اقدی میں حاضر ہوئے اور القد تقد لی کی تو حید اور حضرت عیسیٰعلیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے میں بحث کرنے کے سیدالمرسلین مَن فیلی کی تو حید اور حضرت عیسی کے اللہ کا بندہ ہونے کے سیدالمرسلین مَن فیلی کی تو حید اور حضرت عیسی کے اللہ کا بندہ ہونے کے دلاک بیش فرمائے کر جب عیسائیوں نے الن دلائل کوشلیم نہ کیا تو پھر خدا تعالی نے فرمایا کہ اے میرے جبوب پاک من فیلی کوئر مادو کہ ہم اپنے بال بنج لے کراور تم اپنے بال بنج لے کراور تم اپنے بال بنج لے کرکور تم اپنے بال بنج لے کرکور تم اپنے ہوٹا ہوگا خدا تعالی اس کوئیست و تا بود کردے ہیں۔ پھر جو فریق جموٹا ہوگا خدا تعالی اس کوئیست و تا بود کردے ہیں۔ پھر جو فریق جموٹا ہوگا خدا تعالی اس کوئیست و تا بود کردے گا۔

تَعْيِرِدِهِ ثَالِيَانِ تِعْيِرِ فَازَنِ بِرَاولِ شِحْ ١٥٨ يَعْيِرِ كِيرِ طِهِ الْمَعْيِرِ الْمُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَلَا إِخْتَصَّ الْمُحْسَيْنَ وَاَحَدَ يَدَ اَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَلَا إِخْتَصَّ الْمُحْسَيْنَ وَاَحَدَ يَدَ الْمَحْسُنِ وَفَاطِحَةَ وَعَلِيٍ يَسَمِّشَى حَلَّفَهَا يَقُولُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ لَهُمَّ إِذَا دَعَوْتُ فَاحِنُوا

کہ نی کریم منا انگی جفرت میں انگی حضرت حسن دائیں کو اور بائیں انگی حضرت حسن دائیں کا دائمیں کریم منا انگی حضرت کی دائمیں دائیں ہے۔
حسین دائیں نے بی بی فاطمہ بی بی فاطمہ بی بی کو رہا یا کہ تو میری کملی کا دائمیں کی ہے اور حضرت فاطمہ بی بی فاطمہ بی بی جاری کی بیت کا بیت کے مقابلہ میں روانہ ہو گیا تو درائی قافلہ تو حید ضداوندی کی آیک روش ولیل بن کر عیسائیوں کے مقابلہ میں روانہ ہو گیا تو حضور منا ہے تو ای بی کہ دینا اور بھر جب خاندان منسور منا ہے تو بی ایک مقابلہ علی کے سردار استف نے اس مقدی گھرانے اور اہل بیت کے اس پاک قافلے کو عیسائیوں کے سردار استف نے اس مقدی گھرانو ریکارا تھا۔

يَا مَعُشُرُ النَّصارَىٰ إِنِّى لَآرِى وَجُوْهًا لَوسَأَ لُوْ اللَّهُ أَنْ يُرِيدَ جَهُلُا لَآ زَالُهُ مِن مَنْكَانِهِ وَلَا يَبْقَى عَلَى الْآرْضِ نَصْرُ انِي إلى يَوْمِ الْقِيامَةِ كَتَحْتِنْ شِي الْكِيرِوراني صورتي وكيدرا عول كياريه بهارُ ول كَعَمُ وي تووه بهي ابِي

جگہ ہے ہے جا تیں اورا گرانہوں نے بددعا کردی تو پھر قیامت تک زمین برکوئی عیمائی نہیں رہے گا اور پھر نجان کے عیمائی الل بیت کی فورانی صور تیں دیکھ کر ہی میدان ہے بھاگ گئے یہی وہ نفوں قد سید بیں اور بہی وہ مقدل گھرانہ ہے جن کو اللہ کریم نے پاک وص ف کردیا ہے، اور الن سے ہر شم کی نجاستوں اور کما فوں کو دور کردیا ہے اور پھر جن کو خداوندتی لی خود پاک وصاف کر ہے اور ان ہے ہر شم کی نجاستوں اور گندگوں کو دور کردیا ہے اور پھر جن کو خداوندتی لی خود پاک وصاف کر ہے اور خود نجاستوں اور گندگوں کو دور کردیا ہے اور پھر الی مقدس ہستیوں ہے کی پیرا کی مقدس ہستیوں ہے کی خیر شری فعل اور اسلام کے خلاف اور حق وصدافت کی خلاف ورزی اور کئی گناہ کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا۔

اى حقيقت كے پیش نظر سيد الرسلين عَلائنظ في حضرت على رَبَّى عَدُوْر و يا تھ۔

ترقدى شريق جلد الصفيه الاستكلوة شريف صفيه 10

عُنْ أَبِى سَعِيدٌ قَالَ رَسُولُ اللّهِ لِعَلِيّ لَايَحِلُّ لِإَحْدِ أَنْ يَجْنِبَ فِي طَلْدَالْمُسْجِدِ غَيْرى وَغَيْرَكَ

حضرت الی سعید مثلاً نئز ، فرماتے ہیں کہ نبی کریم مثلاثی الے مضرت علی ملائٹی کوفر مایا کہ اے عضرت علی ملائٹی کوفر مایا کہ اے علی مثلاثی اور نہیں اے علی مثلاثی اور نہیں اس مسجد میں کوئی اور نہیں آسکتا۔ بیخ سعدی فرماتے ہیں ا۔

البی بخ نبی فاطریهٔ که بر قول ایمان کی خاتمه اگر و موتم ردگی در قبول من ور قبول من در موتم من در سول من در سول

کہ میرے مولا بچھے اپنی عبادت وریاضت پر کوئی نازنہیں ہے بس اولا و فاطمہ ج<sup>انفہا</sup> کا صدقہ بچھے آخری وفتت کلمہ نصیب فریا دینا اور اگر تو نے میری بیالتی قبول نہ کی تو پھر قیامت کے دن میں دامن الل بیت پکڑ کرتیرے در بار میں آؤں گا۔

مشکوۃ شریف صفحہ ۵۷ حضرت ابی ذر دلائٹٹڈ فرماتے ہیں اور وہ کعبہ کی دیواروں کو پکڑے ہوئے تھے کہ میں نے نبی کریم منافظ پہلے ہے۔ نا۔وہ فرماتے تھے۔

الآبان مَثَلَ اَهْلِ بِيَتِی فِیْکُم مَنْفِینَةُ نُوحِ مَنْ رَکُبَهَانَجَا وَمَنْ تَخَلَّفُ عُنْهَا هَلَكَ كَاللَّهُ الْآبِنَ مَثَلَ اَهْلِ بِیَتِی فِیْکُم مَنْوَیْنَةً نُوحِ مَنْ رَکُبَهَانَجَا وَمَنْ تَخَلَّفُ عُنْهَا هَلَكَ كَمْ مَنْ كَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْ

(مسلم شريق جلدًا صفحه ١٤٢ ـ منحكوّة شريف صفحه ٢١٥)

حصرت زید بن ارقم خالفنڈ فرماتے ہیں کہ ایک ون ٹی کریم منٹی ٹیکونڈ ہم میں کھڑے ہوئے اور فرمایا:۔

انًا تَارِكُ فِيكُمُ التَّقَلَيْنِ أَوَّلَهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدَىٰ وَالنَّوْرِ. كَا رَمُهَا الدَّهِمِ مِنْ الْمُعَالِبُ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدَىٰ وَالنَّوْرِ.

کداے مسلمانو! میں تبہارے اندر دو ہڑی ہی عمدہ اور مقیس چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ ایک اللّٰہ کی کتاب کہ اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی۔

وَاَهُلُ بَيْتِی اوردوسری چیز میری الل بیت ہے۔ نسل انسانی کی ہدایت وراہنمائی کے لئے رسول اکرم من این ہے اس حدیث پاک میں جن دوچیزوں کا ذکر فرمایا ہے ان میں ایک قرآن یا کہ ہے اور دوسری اٹل بیت اطبار۔ توجومسلمان بھی ان دونوں کومضبوطی ہے کیڑے آئ یا گئے وہ کہ میں ہوگا۔

کیڑ لے گادہ بھی گمراہ نبیس ہوگا۔

غرضیکہ بتاتا یہ مقصود تھا کہ قرآن پاک کی عظمت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی تعظیم وہم بہت والفت اور غلامی و نیاز مندی بھی ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے لئے ضروری ہا وراگر کوئی مسلمان ان دونوں ہیں سے کسی ایک کو بھی مرکز ہدایت سمجھے گا تو عمر محرراہ حق سے بھٹارے گا بیت کو بھور گرصرف اہل بیت کو بھر مرکز ہدایت سمجھے جس اور بعض اہل بیت کو جھور گرصرف قرآن پاک کو جھوڑ کرصرف اہل بیت کو جھوٹ کر مرف قرآن کو بی منبغ حق وصدافت مرکز ہدایت سمجھتے ہیں اور بعض اہل بیت کو جھوڑ کر صرف قرآن کو بی منبغ حق وصدافت جانے ہیں۔ بہلافرق رافضیہ ہاور دوسرافرقہ خارجیہ گراللہ کے فضل و کرم اور کملی واے کا صدقہ ایک فرقہ اہلسنت والجماعت بی ایسا فرقہ ہے جو حضور سن کی ہی ہی کہ ب وری طرح عمل پیرا ہے اور وہ جہال قرآن کوئسل انسانی کیلئے ہدایت نامہ بائے ہیں اور پھراس سے پوری طرح عمل پیرا ہے اور وہ جہال قرآن کوئسل انسانی کیلئے ہدایت نامہ بائے ہیں اور پھراس سے اہل بیت کو بھی اپنی راہنمائی و چیٹوائی کے لئے ایک مشعل راہ جانے ہیں اور پھراس سے اہل بیت کو بھی اپنی راہنمائی و چیٹوائی کے لئے ایک مشعل راہ جانے ہیں اور پھراس سے بن ھرعتر ت پیٹھ برگی اور شان کیا ہوگی کہا گرکوئی مسلمان نماز میں ساراقرآن بھی پڑھے اور بھراس بنا کرعتر ت پیٹھ برگی اور شان کیا ہوگی کہا گرکوئی مسلمان نماز میں ساراقرآن بھی پڑھے اور

رکوع و بچود میں کروڑ بار بیج بھی پڑھے گر جب تک اکسٹھ مَ صَلِّ عَلَم مُحَمَّدٍ وَعَلَم الِ مُحَمَّدٍ ند کِے گانماز ندہوگی۔

غورطلب امریہ ہے کہ آخر خداتعالی کو اسی کون ی ضرورت جین آئی کہ اس نے اپنی نماز میں آل محمد علیہ السلام کے لفظ کو واجب کر دیا! تو معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ رب العزت کو پیلم تھا کہ کر بلا کے حق و باطل کے خونیں معرکے میں ای آل محمد منافی آئی ہے نے اپنے بچوں کی قربانی و یکر میرے نام کو بلند رکھنا ہے۔ اس لئے اس نے اپنی نماز میں آل محمد کو شامل کردیا۔ تاکہ ان کا نام بھی مسلمانوں کی زبانوں پر آ کر تیامت تک کے لئے بلندر ہے۔ کردیا۔ تاکہ ان کا نام بھی مسلمانوں کی زبانوں پر آ کر تیامت تک کے لئے بلندر ہے۔ اب ابل بیت اطہار کے علیحہ و علیحہ و فضائل ومنا قب نکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاکہ ان کو پڑھ کر ہرضی العقید و مسلمان اپنے دین وایمان کی روح کو تازہ کر ہے اور شمنان عتر ت بیغیمر کی گنتا نیوں اور ان کے شرمناک صلوں کی مدافعت کر سکے۔ دشمنان عتر ت بیغیمر کی گنتا نیوں اور ان کے شرمناک صلوں کی مدافعت کر سکے۔

#### شيرخدا شائنه؛ شيرخدا شيعنه

کون علی فرنانفذ؟ وہ جس نے ہجرت کی رات مجبوب خداعلیہ السلام کے بستر پر ہسر کی اس رات بڑا شدید امتحان تھا اور اس رات نبی کے بستر پر سونا گویا تلواروں کے ساتے ہیں سونا تھا اور موت وہلا کست ہے دست بدست جنگ تھی۔ مکہ کر مد کے نامور اور مشہور قبیلوں کے بہا دروں کا مقابلہ تھا۔ جرامحہ جان جانے کا خطرہ تھا اس لئے کہ کا فر پور ہے س زوما مان کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کوئل کرنے کے اٹل ادادے سے آئے تھے۔ گر چونکہ حضرت ساتھ نبی کریم علیہ السلام کوئل کرنے کے اٹل ادادے سے آئے تھے۔ گر چونکہ حضرت علی بذائشہ بھی ایمان کے کوہ گراں تھے اور عشق رسول ہیں سرگر دواں تھے۔ اس لئے بغیر کسی تامل کے اپنے آتا و مولا کے بستر پر سونا منظور کرایا کیونکہ وہ جانے تھے کہ نبی کے تھم کے بعد سوچنا ایمان کی تو بین ہے۔

نزجت الجانس جلد اصفحه ٢١٠ ميس حضرت علامه صفوري رحمته الله عليه اما من على كحوايد

ے لکھتے ہیں کے حضرت علی الاندند کی بل از ولادت کرامت ہی ۔

مکد مرمہ کی او فجی او پہند پہاڑیوں کے دامن ہیں ابند کے کھر فات کہ بت ارد گرد در وال کے دامن ہیں ابند کے کھر فات کہ بت ارد گرد در والی کا بے بناہ ہجوم تھا مکہ کر مداور آرد و والی کا بے بناہ ہجوم تھا مکہ کر مداور اسپنے اباؤ اجداد کی مرد ، غور تیں ، نیچ ، بوز ہے اور جوان اس وقت کے حرب کے دستور اور اسپنے اباؤ اجداد کی پرائی رسموں کے مطابق طواف کعبہ کر دہ بھے ان میں حضرت علی برائی والد وحضرت فی اسلام کا ایک گران قدر موتی پھیائے ہوئے اس بنگامہ بائے حیات انسانی ہے بخبر میں اسلام کا ایک گران قدر موتی پھیائے ہوئے اس بنگامہ بائے حیات انسانی ہے بخبر سے کی مقدس دیوار کے ممائے میں اپنی میں جن او ملا کا ایک طوفان اور سے کی مقدس دیوار کے مرجمائے بیٹی تھیں کیوں کہ آٹار والا دت کی بیدا ہو بھی بیٹی تھیں کو در دو موتی ری بیدا ہو بھی بیدا ہو بھی بیدا ہو بھی بیدا ہو بھی جاند کی مطابق ورد و ہوتی ری الموسین کی دیوار بھٹ گی اور غیب سے آواز آئی کہ اے تھیں کہ بیمال کوئی جانبیں اور کوئی پر دہ نیس کے بوار بھٹ گی اور غیب سے آواز آئی کہ اے نام دا میں المرتبین المرتبین الدر نیس کے اندر آ جا چنا نچہ آپ کھبہ کے اندر بھی تیسی اور پھر امیر الموسین نو بھر سے آواز آئی کہ اے دھر سے بنت اسد کینے کے اندر آ جا چنا نچہ آپ کھبہ کے اندر بھی تیسی اور پھر امیر الموسین نور بھر اس میں ہوئی۔

کے رامیمر نہ شدایں معادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت

کہ قیامت تک کوئی مال اب ایسافرز نوئیس بنے گی جو پیدا کعبیں ہواور شہید محد میں۔ جناب خلیق قریش لائل پور کے ایک باذوق ادیب میاہوش خطیب اور صاحب ول شعر بھی ہیں۔ انہوں نے حضرت علی مٹائنڈ ، کی ولا دت وشہادت کواسینے یا کیزہ تخیلات میں

اس طرح اوا کیاہے کہ:

تائيد حق ميں يبلى شهادت على فكافة كى ہے

يغيرى تى مَوَّ فَيْعِ فِلْمَ كَلَى ولا دت على التفرز كى ب

مولد بھی محترم ہے ولد بھی ہے محترم

کعبہ ہے اور جائے ولا دت علی بن مزد کی ہے

مولود كعبه كے لئے مشبد مجى خوب تقا

معد من الله الله شهادت على الله كالمنزك ب

کعبے سے ابتدا ہے تو مجدہ یہ انتہا

مرقوم دورم من حکایت علی خاتشند کی ہے

ا مام الا نبیاء من الفیجة فی کواطلائ وی کی تو کملی والے آقائے دوعالم تشریف لائے۔ ابھی کا سے ۔ ابھی کے شیر خدا نے آسمیس نبیس کھولی تھیں۔ نبی منافیج فی بالفیز کو کو دھیں اٹھایا اور پھر خود میں نبیلا یا اور ساتھ ای فیایا اور پھر خود میں نبیلا یا اور ساتھ ای فر مایا کہ آج کی میں ہائے اسلام نے اپنی و بان مبارک حصرت علی جائے فنے کے منہ علی جائے فنے کے منہ میں دی تو حصرت علی جائے فنے کے منہ میں دی تو حصرت علی جائے فنے کے منہ میں دی تو حصرت علی جائے فنے کے منہ میں دی تو حصرت علی جائے فنے کے منہ میں دی تو حصرت علی جائے فنے کے منہ میں دی تو حصرت علی جائے فنے کے منہ میں دی تو حصرت علی جائے فنے کے منہ میں دی تو حصرت علی جائے فنے کے منہ میں دی تو حصرت علی جائے فنے کے منہ میں دی تو حصرت علی جائے فنے کے منہ میں دی تو حصرت علی جائے فنے کے منہ میں دی تو حصرت علی جائے فنے کے منہ میں دی تو حصرت علی جائے فنے کے منہ میں دی تو حصرت علی جائے فنے کے منہ میں دی تو حصرت علی جائے فنے کے منہ میں دی تو حصرت علی جائے فنے کے منہ میں دی تو حصرت علی جائے فنے کے منہ میں دی تو حصرت علی جائے کے کہ میں کے دور کی اور میں کے دور کے میں کے دی کی تو حصرت علی جائے کے دور کے کہ میں کے دور کے کہ کے دور کے کہ کے دور کے کی خوالے دیں کے دور کے کہ کے دور کے کہ کے دور کے کہ کے دور کے کہ کی خوالے دیں کے دور کے کہ کے دور کے کہ کے دور کے کہ کی جائے کے دور کے کہ کی تو دور کے کہ کے دور کے کے دور کے کہ کے دور کے کے دور کے کہ کے دور کے دور کے کہ کے دو

جوان ہونے کے بعد آیک دن حضور علیہ السلام نے حضرت علی جائزہ سے بوجھا کہ تم ف میرے آئے ہے بہلے آئے میں کیوں نہ کھولیں تعیں تو حضرت علی جائزہ نے عرض کی۔ آتا میری تمن بھی کہ میری آئے کھ کھلے تو میری نگاہ زخ مصطفیٰ سنے تی تائی پریزے۔

المان و بند جداد المنون الأسلم و بند جدام فوا مناز فرى فريف جدام فوا المسلوة فريف مو المارود المسلود المنافية المراحة المنافية المنافي

کے کل میں بیاسلام کا حجمنڈ ااس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھوں سے التدنتی لی فتح دے گا اور وہ ایس آ دی ہے یوجب الله ورسوله كه جس سے اللہ اور اس كا رسول محبت كرتا ب-يَايُحِبُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ كدوه الله اوراس كرسول ع محت كرتا بـ صبح ببوئي تو برمسلمان كي تمناية في كهاسلام كاحبينة المجصة عطا بوينين حضور عديه السلام

أَيْنَ عَلِي بُنِ أَبِي طَالِب : كرحعترت على مِثَاثِنَةُ كَهال بِي؟ غلامول نے عرض کی ، آقا!ان کی آئکسیں دکھتی ہیں تو حضور من بین ویا نے فر مایا۔ کہ اس

کو بلاؤ اور حصرت علی شائنینهٔ حاضر ہوئے تو نبی کریم منالینیق کم نے اپنا نعاب دہن علی بٹائنڈ کی آ تکھوں پر لگادیا کہ اس وقت حضرت علی بلانٹنڈ آ تکھیں درست ہو گئیں کہ جیسے بھی کوئی تکلیف ہوئی ہی جیس تھی اور پھررسول اکرم علیہ السلام نے حضرت علی بڑالٹنڈ کواسلام کو جھنڈ ا عط کردیا اور ذوالفقار حیدری اینے ہاتھوں سے کمریر باندھی بس پھر کیا تھا بیاللہ کا شیر کشکر اسلام کے کرخیبر کی طرف روانہ ہوا۔ دل میں عشق رسول تھا۔ ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈ ااور تكابول مين جلوه يار نعره تنبير كى خدائى آواز قضائة سانى مين كونجى اور پعرائقد ك شير ف

خيبرکي پتحريلي زمين برعلم اسلام کاژ ديا۔

خيبركے قلعہ قبوص كامحا فظ مرحب يبودي جوكفر كى دنيا كاايك مشہور ومعروف اور زور آ ور پہلوان تھا لو ہے میں غرق مر بردوس وزنی خود بینے اور ہاتھوں میں گرز لئے ہوئے مقابلے میں آیا۔ ادھرمضرت علی ٹائٹنو بھی یہ پڑھتے ہوئے آئے بڑھے۔سکھتینی اُتین حَيْدُدَ كَهِ مِيرِى مال نے ميرانام حيدرر كھاہے پس پھر كيا تھا دوتلواري آپس ميں مكرا كيں ایک اسلام کومٹانے کے لئے اور دوسری بیجانے کے لئے ایک مثمع تو حیدور سالت کو بچھانے کے لئے اور دومری جلانے کے لئے بیت وباطل کی دست بدست جنگ تھی اور اسلام و كفر کامعرکہ تھا۔ایک طرف سرایا کفر تھا اور دوسری طرف علی بڑھنٹز اس کے پیجھے ابوجہل تھ اوراس کے چیچے مصطفے علیہ السلام -مرحب نے بری جالا کی سے وار کیا ۔عی بناتی نے بری ہوشیاری سے روکا اس نے پینترہ بدلا۔اس نے قدم برهایا مرحب نے گرز

ای کی علی بڑائیڈ نے ہاتھ سے پکڑی جھاکا دیا اور گرزگر پڑی اور پھر علی بڑائیڈ کی آلوار ہوا میں ہرائی ۔ فضا میں جیکی اور بکل کی طرح مرحب پر گری وہ ایک قدم چھے ہمٹ گیا اس نے پھر تلوار کا ایک بھر پور وار کیا علی بڑائیڈ نے ڈھال پر دوکا۔ ڈھال ٹوٹ گئ تو شیر خدا نے قوت پر وردگار سے ور خیبر کو اکھاڑا اس کو ڈھال بٹالیا اور پھرشمشیر حیوری آٹھی اور لیک ۔ مرحب نے ذھال پر لی لیکن کموار ڈھال کو دو گلڑ ہے کرتی ہوئی خود تک پیٹی ۔خود کو تو ڈ کر سر پر آئی اور سرکائتی ہوئی جو دکو تو ڈ کر سر پر آئی اور سرکائتی ہوئی جسم کو چرتی ہوئی ذھین پر گری تو زھین پکاراٹھی کے یا اللہ جھے علی کی تلوار سے بچا لے اور پھر اللہ کے شیر نے جو ٹل میں آ کر قلعہ کی دیوار کو زور سے پکڑ کر ایا اور زلز لہ آ گیا اور دھر سے بار پھر اللہ یا اور زلز لہ آ گیا اور دھر سے بل بڑگا تھا ہوگی میں آ کر قلعہ کی دیوا اسلام کا جھنڈ النہ کی تعلی میں گئی ڈوٹھ کی اور کی اسلام کا جھنڈ النہ کی تعلی میں گئی ڈوٹھ کی اور کی کی تو اسلام کا جھنڈ النہ کی تھی کی تلو کی کوٹھ کی گوار دیا درویش لا ہوری کہتا ہے کہ خیبر کے قلعہ پر گاڑ دیا درویش لا ہوری کہتا ہے کہ خیبر کے قلعہ پر گاڑ دیا درویش لا ہوری کہتا ہے کہ

آج مجھ سے جو بوچھنا ہے ہوچھو۔ میں تم کوعرش اعظم کی باتیں بھی بناؤں گا۔

ایک آ دی کھڑا ہوگیا اور بولا کہ جب آ ب نے بدو کوئی کیا ہے تو بناؤھل رائیت ربک ربک کے بدو کوئی کیا ہے تو بناؤھل رائیت ربک کے اور یکا عبلی کہا ہے گئی اور کیا ہے اور یک عبلی کہا ہے گئی اور ایک میں آگئے اور فرمایی کہ خدا کو میں ایک بجدہ کرتا ہوں اور دومرااس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ خدا کو شدو کھے لول۔ (زبت الجالس جلدہ سنوہ ۱۲)

قَالَ عَلِي مَسَلُونِي عَنْ طُوقِ السَّمُواتِ فَانِي اَعْلَمُ بِهَامِنْ طُوقِ الآرْضِ حَمْرَت عَلَى مَعْرَت على مَنْ حُرُوا الحرجي المعتجد المعرف المعترف الم

اشعب اللمعات جلد اسفى استاباب وفات الني عليه اسلام معزت في عبدالحق

محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت علی جائنے نے جواب دیا چول شال دادہ شد
آ مخصرت داجئ شدآ ب در پلکہائے ولے پس برداشتم من برزبان خودآ ل دافر دبردم ۔ که
جب میں نے حضور سکا آئے آئے آئے گو آخری شسل ویا تو پائی کے چند قطرے سرور دو عالم سکا ٹیٹے آؤنے کی
مقدی چکول پر تظہر سے دہ تو جس نے ان کواچی زبان سے چوی لیا۔ بس پھر علم وادراک کا
مندر میر سے سینے میں شاخص مار نے لگا۔ اور میں کہتا ہوں کہ زمین وآسان اور فرش وعرث
کا علم حضرت علی جل النے کو نہ ہوتا تو اس میں شصرف حضرت علی جل جن تی کر می من تی تی ہوئے کہ تو جن تھی جلکہ
سیدا مرسلین منا تی تی کی جھی کسرشان تھی۔ کیول کہ جب نی کر یم منا تی تی کر اور واز ہے۔
انا مَدِیْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلَیّ بَابُهَا کہ مِی علم کاشپر ہوں اور علی اس کا درواز ہے۔

﴿ سَتَكُوْةَ شُرِينِ مِنْ ١٠٥٥ ـ رَبِّدَى شُريف صداصى ٢)

حضرت على منالفند فرمات مين كه في كريم من في الم في الما

انادُارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِي بِابْهَا كمين حكمت كاشربول اورعلى اسكادروازه--

اور علامہ دوانی نے اخلاق جلالی میں حکمت کی تعریف ہیں ہے کہ عالم موجودات کو طاقت ہیں ہے کہ عالم موجودات کو طاقت بشری کے ساتھ کما حقد، جانتا اور جب حضرت علی ملاتشۂ باب علم دھکمت ہیں تو مجراس ساری کا نتا ہے اوراس عالم موجودات کاعلم ال کوکول ندہوتا۔

مجمی او ہورجاؤ تو اصل شہر میں واخل ہونے سے پہلے دہلی دروازے یالو ہاری دروازے یا ہوائی دروازے یا ہوائی دروازے یا ہوائی دروازے یا کی دروازے سے گذرتا پڑتا ہے تو کملی والے آتا ہے دوعالم علیہ السلام کا دنیا کو یہ بناتا بھی متفصود تھا کہ جس طرح کسی شہر میں واخل ہونے سے پہلے کسی دروازے سے گذرتا پڑتا ہے ہے ای طرح میرے تک چنج سے پہلے علی ڈافٹنڈ کے قدم چو منے ضروری میں اور حضرت علی کے قدم چو منے ضروری میں اور حضرت علی کے قدم چو منے میں اور حضرت علی کے قدم چو منے میں اور حضرت علی کے قدم و جوم لو۔

مدارج المنوت جلد ع صفحہ ۳۸۵ سیدالمرسلین منگاتی آبا نے فتح مکہ کے بعد برے جاہ وجلال ، بری شان و شوکت اور بری آب و تاب کے ساتھ مکہ مکر مدیس ورو فر مایا۔اللہ کے گھر خانہ کا نہ کہ اللہ کے گھر خانہ کھر مدیس تین سوسائھ بت تھے جن کی پرسٹش ہوتی تھی۔اللہ کی طرف ہے تھم آیا کہ اے میرے موب یاک من اللہ تا ہوتی و و و کر میرے کھر کو یاک کرو۔ نبی کر بم منالی تی تابی میں میرے میرے کھر کو یاک کرو۔ نبی کر بم منالی تی تابی کہ اور میا تھ تیں۔

وَقُلُ جَاءَ الْحَقُّ وَذَهَقَ الْبَاطِلُ

مجى بمحتبين وتى وال لئے كديهال كتبے موكد مراباتونيس منجماور و بال افل كا شار و روو پودهوي رات د مانوز دواور پروش كي آناكرة بكا إندوبال كنديس بني اوندي میں بینے جاتا اول آپ میری پشت پر کھڑے ہوکریٹول کوتوڑ دو۔ مرور کا نتاہ سریٹیق<sup>اری</sup> مسكرات اورفر مايال والتنزيم نے تعليك كهاليكن اگر چرتم شير خدا بهوكر نبوت كا و جوندا ف سَوے ۔ معترت علی الحقیز نے عرض کی آ کا تو چر کیا کیا جائے۔ ایام الانہیاء مرجعی لا نے فر دایا که بیس بینچے بینند جاتا ہوں اور تم میرے کندھوں پر چڑھ کر بتوں کوتوڑ دو ۔ پٹ نجے سيدا مرسلين ماليَّقَانِهُ بينه سكة اور حضرت على جنهن أي كريم ما تبقية كندمون يرج ورأ. بتول کوتو ڑئے کیکے تو امام الانبیا و ملائیقاتا کے لیے جماعلی!اس وقت کہاں تک پہنٹی کے ہو؟ تو دعنرت شیرخدانے مرض کی آ قاا گرفتلم دونو عرش عظیم کے یائے کو پکز کرینچے میں لاوں۔وو نی معران کی رات کوخود کمبال پینجا ہوگا اور پھرا چی زندگی میں معنرے علی بلاتیز میر نے ایک د فعہ نبی کے کندھوں پر سوار ہوا۔ تکر میرا آ قاحسین بڑھنڈ تو نو سال مصطفے کے کندھوں پر تھیل ر ہا ہے۔ بت نوٹ سے وعفرت ملی جی تن ایج اثر آئے تو مسلمانے مملی والے نے فر ما يو على المنظمة مسلمات كيول بو؟ عرض كى يارسول القديس في عرش سے جمعلا تف الكائى ب تكر بجعة يحريمي نبيس بوارتو حضور من في والا في خير مايا على جينز! جيز مايا يس نه تعا اورا تارا جريل نے ہے۔ (زندی ٹریف جدوسندہ)

حفرت أمسلم جانف فرماتى بي كه ني كريم من يَه ورا في ما الله المنطقة المرابية المنطقة المومن المنطقة المنطقة

کے حضرت کی جی تفق ہے محبت کرنے والاموس ہے اور بغض رکھنے والامن فی ہے۔

تاریخ الخلفا وصفی الاحضرت این مسعود بنی توزیر استے ہیں۔ کے حضور من فی ہے آئے فر ما یا السنظر السبب و جسب عبدی عبدا کہ تا کہ السنظر السبب و جسب عبدی عبدا کہ تا کہ کا ایک ہے جبرے کود کھنا عبادت ہے۔ اس کے حضرت ملی کے جبرے کود کھنا عبادت ہے۔ اس کے حضرت ملی کے نام کے ساتھ کرم القدود بھی کیا جاتا ہے۔

تاری الخلفا و صفی ۱۲۲ حضرت ام سلمہ بڑھٹے فرماتی میں کہ ہی کریم سائھ وہ اسے فرمایا علی مئے الفاق ان مئے علیہ کری کی آتا ہے۔ اور قرآن مئے علیہ کریل قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن مئے علیہ کریل قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن من مئے میں میں ا

ساتھ اور بیددونوں حوض کوٹر تک جدانہیں ہوں گے۔

تفسیر روح البیان جلد اصفی ۱۳۷۷ جنگ خیبر سے والیسی پرصهبا کے مقام پر نبی کریم مَنَّ الْفِیْقِ لِلْمَ نَنْ مَنْ اللّٰهِ عِنْ مِنْ مُعَلَّ کَیا ہوں تو حضرت علی کرم الله وجہ نے عرض کی۔ یارسول الله مَنَّ الْفِیْقِ لِلْمَ میرے زانو وَال پر سرد کھ کرلیٹ جاؤ۔ چنانچہ سیدالمرسلین مَنَّ الْفِیْقِ لِلْم حضرت علی رااتین مُنافِیْ کے زانو وَال پر سرد کھ کرلیٹ مجے۔

غور كروكة جمولي على مِنْ النَّفَرُدُ كى بالدرسري مَنْ النَّفِيدِ إِلَّهُم كا-

ز مین پرعرش اعلیٰ کے نشال معلوم ہوتے ہتنے علی کی گود میں دونوں جہال معلوم ہوتے ہتے

اورا تفاق ایبا تھا کے دعفرت علی جائنڈ نے ابھی عصر کی نماز پڑھنی تھی ، سورج غروب ہوتا جار ہا تھا اور نماز عصر کا وقت بھی تنگ سے تنگ ہور ہا تھا۔ گروہ جسمہ وین وایمان پیکر علم وعرفان اور سرا پائے تفییر قرآن عشق مصطفے منڈ ٹیجی تنگ اورا طاعت رسول میں ایبامحوت کہ نہ نماز کے قضا وہوجائے کی فکر تھی اور نہ بی ایک اہم قریضہ کے چھوٹ جانے کا خم۔ بس نگا ہیں مرتضی کی تھیں اور رخ انور مصطفے کا۔

میری نماز ہے یہی میراجود ہے یہی میراجود ہو میری نظر کے سامنے جلوۃ حسن یار ہو وہ جائے تھا کہ وہ جانتے ہے اوران کا عقیدہ کبی تھا کہ من یسطیع السر سول فقد اطاع اللّه

کہ جس نے رمول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

لیکن ان کے مقالبے میں اگر آج کل کا کوئی گستاخ ملا ہوتا تو کملی والے کو اپنی مثل سمجھ کر اور جگا کرنماز پڑھ لیتا مگروہ علی خلائیڈ تھے اور راز دار سرمصطفیٰ تھے اور باب مدینہ العلم تھے۔
اور وہ جائے تھے کہ

نمازی مجر ادا ہول گر قضا ہول نگاہوں کی قضائیں کب اداہوں

کہ نماز نضا ہوگئ تو پھر پڑھا**وں گا۔گرخدا جانے محبوب خدا کا سراقدس میری جھولی** میں پھرآ ہے کہنہ آئے۔

آخر سورج غروب ہوگیا اور حضرت علی کی تماز قضا، ہوگی گر آنوجاری ہوگئے۔سیدالم سلین منظر اللہ منظر

کملی والے نے فرمایا کہ بچھے جگا کرنماز پڑھ لین تھی۔ عرض کی آتا (نخواستم کہ لذت خواب برتو قطع کئم) کہ میرے ایمان وعشق نے بیاب بندنہ کیا کہ بیں آپ کو جنگا کر آپ کے آرام میں خلل ہیدا کروں۔

غور کرو کہ حضرت علی مزائف کے سامنے وہ مسئلے آگئے۔ ایک نبی کی اطاعت مصطفی کو قائم
کی عبادت، عبادت خدا کرتے ہیں تو اطاعت مصطفیٰ جاتی ہے اور اطاعت مصطفیٰ کو قائم
ر کھنے سے عبادت خدا گی۔ گرشیر خدا نے عبادت خدا بھی اطاعت مصطفیٰ ہیں ہی تھی اور اگر
وہ اطاعت مصطفیٰ کو چھوڑ کر عبادت خدا کر لیتے تو ہوسکتا تھا کہ وہ قبول نہ ہوتی ۔ گراطاعت
مصطفیٰ کا بیانع م ملاکہ ڈوبا ہواسور ج پھر عمر کے دقت پر آیا اور حضرت علی ہی تین نے عمر ک
نماز ادا کرلی ۔ سورج غروب نہیں ہوتا بلکہ وہ عرش اللی کے بیجے تجدہ کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں
کہ ڈوب گیا۔ اس قانون قدرت کے مطابق سورج عرش کے بینچے تو ہوکر ہا تھا ادھر کملی
والے کی انگلی کا اشارہ ہواتو سورج نے عرض کی ہوگی کہ میں تبرے عرش کے تعد بے چھوڑ کر
کیسے والیس جاؤں تو خدا تی الی نے فرمایا ہوگا کہ اے سورج اقت میرے عرش کا مجدہ تو
قت ہوسکتا ہے۔

لیکن علی کی نماز قضای بیس ہوسکتی۔ بیہ نبی کامبیمز و بھی تھا اور علی بڑگٹڑڈ کی کرامت بھی تھی۔ بیا عجاز نبوت بھی تھا اور شان ولایت بھی تھی وہ مرکز نبوت تھا۔ بیٹرج ولایت تھا۔ وہ خدا کارسول تھا۔ بیز وج بتول تھا دہ مصطفیٰ بیرمرتضیٰ تھا۔

حضرت علی الریس ڈائٹنڈ نے اپنے آ قامولا کی اطاعت دریارت کوعبادت سمجھ اور نبی

كريم مَنَ يَعَالِمُ فَ حَصرت على مِنْ النَّهُ كَ جِيرة الدس كود يكناعبادت قرارد دويا-یوں تو زمانہ نبوی منالقی آئے میں اسلام کی کوئی بھی جنگ الی نہیں ہے جس میں شیر خدا طالنین ، نے اپنی بہاور کی وشجاعت کے جو ہرندد کھائے ہول ،غزوہ احدے لے کرفتح مکہ تک جہاں و کھھوعلی مٹائنڈ علی مٹائنڈ ہے۔ گر جنگ خندق میں حضرت علی مٹائنڈ نے جس جوانمردی ، جراًت،استقلال اور بہادری کا ثبوت دیا اس پرزمین والے بی نبیس آسان کے فرشتے بھی تیا مت تک تحسین وآ فریں کے پھول برساتے رہیں کے اور یہی وہ جنگ ہے جس میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ خود سیدالمرسلین مجی خندق کھودنے میں شریک تھے۔غرضیکہ کفرتمیں بزارا زمودہ کاراورلزاکے جوان لے کر بوری طاقت اورقوت کے ساتھ ا كي فيصله كن جنك لزنے كے لئے آيا تھا اوران جن كفر كا ايك مشہور شہسوارزور آوراور جنگجو عمرو بن عبدود بھی شامل تھا جوا کی۔ ہزارسوار کے برابر مانا جاتا تھا۔لٹنگر کفار کے رعب وربد بہ ے مسلمانوں کے دل دہل مے اور پھر وہی عرب کامشہور شہسوارا ور کفر کے لشکر کا بہا در اور د یو پیکر عمر و بن عبدود گھوڑ ہے کوایڑ ھالگا کر خند**ق کو بچاند کرلشکرا سلام بیں آپنجااور بڑے تک**بر وغروراور برزے جوش خروش سے بکاراه سل مِسن مُسَادِ ذِ -کدے کوئی مسلمان مقابلہ کرنے وال؟ شهنشاه دوعالم من يُعِيَانِهُم في الشكر اسلام كي طرف نكاه الحالي نو تمام كي تمام دم بخود سق اس نے پھر پکارا ہے کوئی مسلمان مقابلہ کرنے والا؟ تملی والے نے پھرمسلمانوں کی طرف دیکھا۔کوئی بھی نہ اٹھا۔ اس نے بھر دعوت مبارزت دی تو پھرخون حیدر مٹالتنڈ جوش میں آ سمیا-اٹھے۔ نبی منافیتی اللہ کے قدم جوے اور اجازت جانی۔ سیدالرسکین من فیتی اللہ نے اجازت دی۔ علی جن تنفظ کی چیشانی کو بوسد دیا۔ اپنا عمامہ علی جن آمذ کے سریرر کھ کر ڈوالفقار حیدری على جالتينة كوعطا كى اورفر ماياعلى خالتينة جاؤاس كافركوتمهار \_\_سير دكيااورمهبيس التد كے سير و یے تعظیم جھک کر اور ہادی کی رضالے کر

یے تعظیم جھک کر اور ہادی کی رضا لے کر چلا میدان میں شیر خدا نام خدا لے کر نہ مینے کر زروتھی اور نہ سر پر خود بہنا تھا نقط مکوار تھی مردوں کا گہنا تھا

اور پھر ایکا کیک دو مکواری آپل پھی گرائیں۔ایک تن دھمداقت کی جائی کے لئے اور دوسری اس کی پیشت پنائی کے لئے۔ایک اسلام کومٹانے کے لئے اور دوسری اس کو بچائے کے لئے ،مقابلہ بڑائی بخت تھا۔ وہ پیکر کفر وطغیان تھا۔ یہ بچسمہ ویں دایں ن تھ ۔ا ۔ اب بر دوسان ن پر نازتھا اور اسے اپنی قوت ایمان پر کخر تھا۔ فولا دی تکواروں کی جھنکار ، آبدار شمشیروں کی چمک اور مضبوط ڈھالوں کی کھڑ کھڑا ہمت سے خندت کی زمین لرزگنی اور نیمن اس وقت جب کہ دونوں بہادرا پی اپنی بہادری ہے جو ہر دکھار ہے تھے،سیدالا نہیا ، من پیجھائی اس وقت جب کہ دونوں بہادرا پی اپنی بہادری ہے جو ہر دکھار ہے تھے،سیدالا نہیا ، من پیجھائی ا

بَرُزُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ مَعَ الْكُفْرِ كُلِّهِ كدوه ديموآ ج ممل ايمان ممل كفرية لارباب ـ ممل ايمان على تقااد ركمل كفراين ود

ہو محبت یارال توبریشم کی طرح نرم رزم حق وباطل ہوتو فولاد ہے مومن

ضَرْبُ عَلَي يَوْمَ الْحَنْدُقِ ٱفْضَلْ عِبَادَةِ الثَّقْلَيْنِ.

کے دن کڑی وہ تمام مسلمانوں کے غزوہ خندق کے دن کڑی وہ تمام مسلمانوں کے تمام اعمال ہے۔(مدارج المعیت جلدہ صفیہ ۲۲)

لِمُبَارَزَةِ عَلِي إِبْنِ أَبِي طَالِبُ يَوْمَ الْتَحَنَّدُقِ أَفْضَلُ مِنْ أَعْمَالِ أُمَّتِي إِلَى يَوْمَ الْتَحَنَّدُقِ أَفْضَلُ مِنْ أَعْمَالِ أُمَّتِي إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ

کہ جنگ خندق میں حضرت علی ڈگائٹۂ کا لڑتا میری امت کے تیا مت تک کے نیک اعمال ہے انصل ہے۔

تفسیر کبیر جلد و صفحه اسو نبی کریم نے حصرت علی ڈٹائنڈ سے پوچھا کہ غزوہ خندق میں ابن ود کے ساتھ لڑتے وقت تم نے کیا محسوں کیا توشیر خدانے عرض کی آتا!

لَوْكَانَ كُلِّ أَهْلِ الْعَرْبِ فِي جَانِبِ وَانَا فِي جَانِبِ الْأَخْرِ لَقَدَرْتُ عَلَيْهِمْ.

کہ اگرتمام عرب کے بہادرا کی طرف ہوتے تو میں پھر بھی ان پر غالب آج تا اور ایس ہوتا بھی کیوں نہ جب کہ وہ:۔

> شاہ مردال شیریز دان قوت بردردگار ہے درولیش لا ہور کہتا ہے۔ کہ

تری خاک میں ہے شرراگر تو خیال فقر وغنانہ کر کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری

ہر مردمون کو بھی جانبے کہ وہ حضرت کی فریشنے کے تقش قدم پرچل کر کفر وطغیان کے مقابعے میں اور باطل وشرک کے مقابلے میں اور صلالت و گمرائی کے اندھیروں میں رشد و ہدایت کی شمع روش کرنے کے لئے بغل میں قرآن اور ہاتھوں میں آلوار لے کر ججروں سے نکلے مکانوں سے باہر آئے اور مصلوں سے اٹھے اور کفروشرک کی ونیا میں تو حید اسلام کی صدائے می وصدافت بعند کر کے پرچم وین واسلام کو بلند کر ساور پھر آج تو جب کہ بندوستان کے مہاشے وصدافت بعند کرکے پرچم وین واسلام کو بلند کر ساور اس مملکت خداواد پاکستان کو فتح کی سان کی ایک اسلامی ریاست کو مثاویتا جا ہے ہیں۔اور اس مملکت خداواد پاکستان کو فتح کرنے کے لئے نئے نئے منصوب بنارہے ہیں اور بھی ضروری ہوگیا ہے کہ ہر مسلمان صدر پاکستان کی ملائتی اپنے وطن کی بہادرانہ تیا دت اور مضبوط مرکز کے سانے میں پاکستان کی ملائتی اپنے وطن کی مرصدوں کی رکھوالی اور ملک وطن کی عشرور کی رکھوالی اور ملک وطن کی عشری اور میں میں نظے۔

کیونکہ جنت اگرالٹدالٹد کرنے میں ہے، بنتے مجھیرنے میں ہےاور حجروں میں بیٹے کر ہو ہوکرنے میں ہے تو قرمان مصطفے کے مطابق مکواروں کے سائے میں بھی ہے۔

آؤسلمانو! آج وعدہ کریں۔اے علی بڑھٹنٹ کے مانے والو عہد باندھیں اور اے شیر خدا کے غلامو! حلف اٹھا کی کرتمام بدعات وکر دہات فتی و فجور، فحاشی وعیاشی، رشوت وسود، جواوشراب، بددیا نتی وفریب کاری اور دوسری تجارتی ومعاشرتی برائیوں کوچھوڑ کردلوں کو چاک وصاف کر کے اسلامی قدروں اور شریعت مصطفیٰ علیہ السلام کی حدوں کے اندر رہتے ہوئے تم م سیاسی و فد بھی اختلافات فتم کر کے ایٹ اندر شیر خدا بڑھئنڈ ، کے نقش قدم پر حیانے کی ہمت بیدا کریں گے اور غریجوں سے جمدردی، تیموں سے بیار اور بیکسوں سے خیر خوابی کے بیدارکریں گے۔

كون على مِنْ الْفَرْدُ ؟ مَنْ كُنْتُ مُو لَاهُ فَعَلِي مَوْ لَاهُ

حضور من يَنْ الله الله عن عَلِي كريس كالمن والى مول اس كاعلى ظِلْفَرُهُ والى بهاور إنَّ عَلِيًا مِنِي وَأَنَا مِنْ عَلِي

كريس على طالتيذ عديون اورعلى والتنز محصر على س

ٱللَّهُمَّ وَالِّ مَنْ وَّالَّاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ فَلَقِيَهُ عُمْرُ بَعْدَ ذَالِكَ فَقَالَ لَه

-

ا ابن طالب اصبحت و امسيت مولی گل مومن و مومن و مومن الله الفن کا دخمن است محبت دکھ اور جوملی فالفن کا دخمن است محبت دکھ اور جوملی فالفن کا دخمن ہے تو بھی اس سے محبت دکھ اور جوملی فرالفن کا دخمن ہے تو بھی اس سے وشمنی کر۔اس کے بعد حضرت عمر ملافظ حضرت علی المرتضع برات نفل المرتضع برات مومنین اور سلے اور کہا اے علی تجھے مبارک ہوکہ تو نے میچ اس حالت میں کی ہے کہ تمام مومنین اور مومنات کے مولا ہو علی مجھ سے سے اور میں علی مذافظ ہے ہول۔

بنی لفظ کن سے یہ مخلوق کل سے کیا نور اتھ سے بیہ راز کھل فرش سے عرش تک اٹھا پھر بینل کے محمد گل است دعلیوئے گل مصطفیٰ پھول ہے اور علی مزالتنظ اس پھول کی خوشبو ہے اور خوشبو ہمیشہ پھول کے اندر

ہونی ہے۔ علی مِنالِنور مجھے ہے اور میں علی مِنائِنور سے ہوں۔

امام الانبياء من تياتم نے قرمایا۔

مَنْ أَحَبُ عَلِيًّا فَقَد أَحَبِّنِي وَمَنْ أَحَبِّنِي فَقَد أَحَبُّ اللَّهُ.

کہ جس نے علی خالفنا ہے محبت کی اس نے مجھ ہے محبت کی اور جوعلی خالفنا کا وشمن ہواوہ میرادشمن ہوااور جومیرادشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔

سی ہے کہ دین دونیا کا سلطان علی بڑائٹنڈ ہے کھر قبر کا اور حشر کا سامان علی بڑائٹنڈ ہے ایمان کی کہد دوں ایمان کی کہد دون ایمان کی کہد دون ایمان کی مشم میرا ایمان علی بڑائٹنڈ ہے ایمان کی مشم میرا ایمان علی بڑائٹنڈ ہے

نی کریم ملی تی آن سفر مایا: مَنْ سَبَ عَلَيًّا فَقَد مَّ بَيْنِي

كرجس في الفند كوكالى دى اس في محصكالى دى \_

نی ہے بادشاہ تو وزیر علی الفنونہ ہے ہرجنگ میں بھی اللہ کی شمشیر علی ہے دنیا میں مانتا ہوں کہ مشیر علی ہے دنیا میں مانتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں پر کیا خوف حشر کا کہ وظیر علی ہے

كون على مذالنيثه؟ كون على من عمة؟

ووراز دار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھوںلی تلی ہے گواہ مدینے کی ہرگل ہے جدھر بھی دیکھوںلی تلی ہے کوٹ علی ذائنیڈ؟ آیت تطمیر علی ڈائٹیڈ جن کی شمشیر علی رٹائٹیڈ، بی کی تدبیر علی ڈائٹیڈ اور اللہ کی تقدیر علی مڑائٹیڈ ۔

#### خاتون جنت طي خيا

سیدالانبیاء ملائیکاؤم کی پاک بٹی سیدالاولیاء بٹائٹنز کی محترم بیوی اورسیدالشہد او ڈلائٹنز کی محترم بیوی اورسیدالشہد او ڈلائٹنز کی معزز ماں ، خانون جنست حضرت فاطمیۃ الز ہرا ذلی بنا کے قدموں کی خاک پرقربان ، ان کے باؤں کے نشانوں پرفدااوران کی جاورتعلبیر کے ساتے پرنٹار۔

كون خاتون جنت؟

ابل بیت اطہار کی عزت ،سلطنت اسلام کی مقدیں شنرادی، جا درتطہیر کی مالکہ،رجس نجس ہے مبرااور حیض ونفاس ہے یاک۔

كون زهرا؟

جس نے اپنے نرم و نازک اور پاک ہاتھوں سے چکی پیس پیس کراور قر آن پاک کی لور یاں سناسنا کرا پنے شنمراد وں کو پالا اور جس کی شرم وحیاعفت وعصمت اور طہارت و پاکیز کی جنت کی حوروں کے لئے بھی باعث رشک تھی۔

وہ عبداللہ کی پوتی آمنہ کے پور کی بینی وہ کملی اوز صنے والے محمد نور کی بینی ملا تھا اور بھی حصہ اسے عزوشرافت کا اس کی محمد اسے عزوشرافت کا اس کی محمد اسے عزوشرافت کا اس کی محمد اسے کا شہادت کا

کون بتول؟

جوشادی کے بعدا پے بیارے اور شقیق باب کے نورانی حجرے سے رخصت ہوئی تو ستہ بزار فرشتوں کی جماعت کا حفاظتی دستہ ناقۂ زہرا کے پاؤں کی دھول چومتا جار ہا تھا اور جنت کی حوریں راستے میں اپنی عفت کی جا در بچھاتی جاتی تھیں اور دضوان جنت آ سان سے

پھولول کی بارش کرتے جارے <u>تھے۔</u>

ترندی شریف جلد مهصفی ۲۲۷ حضرت عائش صدیقه بنگانشه فرماتی میں که میں نے خاتون جنت بنگانشا سے بڑھ کر اور کسی کو کھانے چنے ، بولنے جالنے اور اٹھنے میشنے میں نبی کریم منابیکائی کے مشار نبیس دیکھا۔

إِذَا دَخَـلَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ اِلَيْهَا فَقَبَّلُهَا وَ ٱجْلَسُهَا فِي جَلْسِهِ

کہ جب بھی حضرت زہرا حضور منگانٹیا آئی کی خدمت اقدی میں حاضر ہوتیں تو حضور منگانٹیا آئی کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور پیٹانی کوبوسہ دیا کرتے تھے اور اپنی مجس میں بٹھایا کرتے تھے۔

و کُانُ النّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَخُلُ عَلَیْهَا قَامَتْ مِنْ مَجْلَسِهَا اور جب بھی نی کریم مَثَلِیْ آتِ کے گھر تشریف لاتے تو آپ تعظیم کے لئے کوری ہوجاتی تھیں۔

امام الانبیاء من فی آنی بی معرت زہرا کی عزت افزائی کیلئے کھڑ ہے ہوجانا کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ یول سمجھے کہ حضور من فی فی آنے کھڑ ہے ہونے ہے ساری کا نئات معمولی بات نہیں ہے بلکہ یول سمجھے کہ حضور من فی فی آنے کی کریم منافی آنا کے گھڑ ہے ہوجا کیں نہیں نہیں نہیں نہیں بیل کھڑی ہوجا یا کرتی تھی تو جس کی عزت کے لئے نجی کریم منافی آنا کہ فی اور طبارت ونفاست کا کیا بلکہ نبوت کھڑی ہوجائے تو پھراس کے مقام واحز ام اعزت وا برواور طبارت ونفاست کا کیا فیمکانا ہوسکتا ہے اور پھر ہو بھی کیول شہد ہے کہ حضور منافی آنا تی تو دی فرمادیا ہے۔

مفتلوۃ شریف صفی ۱۹۵ تری شریف جلد ۴ صفی ۱۲۵ مسلم شریف جلد ۴ صفی ۱۲۵ مسلم شریف جلد ۴ صفی ۱۲۹ مسلم شریف جلد ۴ صفی ۱۲۹ مسلم شریف جلد ۴ صفی ۱۲۹ مسلم شریف جلد ۴ صفی کریم مثالیّتی آن کے مثارات مسور بن محتر کا نظر ایج اور جس نے فاطمہ کو تاراش کیا اس نے مجھے ناراش کیا ۔ کملی والے آتا ہے دوعالم مثالیّتی آن این بیٹی کے لئے بیارشاداس لئے فرمایا کہ ابوجبل نے والے آتا نے دوعالم مثالیّتی آن می دیا تھی کے لئے بیارشاداس لئے فرمایا کہ ابوجبل نے اپنی بیٹی کے لئے بیارشاداس لئے فرمایا کہ ابوجبل نے اپنی بیٹی جس کا نام موزاتھا حضرت علی بڑاتی ایک کے لئے بیارشاداس کے فرمایش طاہر کی اور حضرت علی بڑاتی بیٹی جس کا نام موزاتھا حضرت علی بڑاتی انگری کی کرمیم میں دیے کی خواہش طاہر کی اور حضرت علی بڑاتی تنگر ہوئی تو میں بڑاتی تنگر کی اس کی خبر ہوئی تو میں بڑاتی تنگر کے اس کی خبر ہوئی تو

حضور من يَعْتِهُ فَي منبريج وهراك طويل خطيده يا اورفر مايا:

وَإِنِّى لَسْتُ اُحَرِّمُ حَلَالًا وَلَا اُحِلَّ حَرَامًا وَلَكِنْ وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنتَ وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنتَ وَاللهِ وَبِنْتُ عُدُوًّ لِلْهِ مَكَانًا وَاحِدً اَبَدًا

کہ میں کسی خرام چیز کو حلال اور کسی حلال کو حرام نہیں کرتا تھر خدا کی قسم قیامت تک رسول خدا کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی ایک مکان میں نہیں رہ سکتیں۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ مضرت علی میں نیڈ ، نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور پھر جب تک خاتون جنت رہیں حضرت علی میں نیڈ نے دوسرا تکام نہیں کیا۔

مسلم شریف جلد ۲ صفحه ۲۹ مشکوة شریف صفحه ۵۱۸ حضرت عائشه صدیقه قرماتی ایس جیشی تقیس که حضرت بی که ایک روز بم تمام از واج مطهرات نبی کریم منافی آن آن کی باس جیشی تقیس که حضرت فی طمه جان آن کی کریم منافی آن آن کی طرح جلتی ہوئی تشریف لائیں اور جب حضور منافی آن آن کی طرح جلتی ہوئی تشریف لائیں اور جب حضور منافی آن آن کی تعدید تو فرمایا میری بی تمهارا آتا مبارک ہواور پھر حضور منافی آن آن کوایٹ یاس بھالیا۔

حضرت عائشہ بن بھن فرماتی ہیں کے حضور من این کا وصال یاک کے بعد میں نے پھر حضرت عائشہ بن بھن فرماتی ہیں کے حضور من کی تیکھ او انہوں نے فرمایا کہ پہلی ورجومیرے باپ حضرت زہرا ہی بنا ہے اس راز کے حصلت بوجھا تو انہوں نے فرمایا کہ پہلی ورجومیرے باپ سیرائر سن من کی تیک ہے میرے ساتھ رازی بات کی تھی۔وہ بیتھی کے حصرت جرائیل میرے سیرائر سیرائر سیرائر سیرائر سیرائر سیرائر سیرے ساتھ رازی بات کی تھی۔وہ بیتھی کے حصرت جرائیل میرے

ساتھ سال میں ایک دفعہ قرآن کا دورہ کیا کرتا تھا۔ گراس نے اس سال میں دودفعہ قرآن پاک کا دورہ کیا ہے تو میں بجھ گئی کہ میرے باب اس ظاہری دنیا میں تھوڑے دن اور ہیں، اس لئے میں رونے گئی۔ اور جب دوسری بار نبی کریم سُکُلُیْ اِنْ اِنْ مُحْمَد ہے داری بات کی وہ تھی۔ میں رونے گئی۔ اور جب دوسری بار نبی کریم سُکُلُوْ نِسَاءِ اَهْلِ الْحَدَّةِ اَوْنِسَاءِ الْمُوْمِنِيْنَ مَا فَاطِمَهُ اَلَا تَر ضِينَ اَنْ تَکُونِي سَيْدَةِ نِسَاءِ اَهْلِ الْحَدَّةِ اَوْنِسَاءِ الْمُوْمِنِيْنَ کَدُم جنت کی عورتوں کی سردار ہو یہ مملیان عورتوں کی سردار ہو۔
تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو۔

اشعب اللمعات جلد م معنى • ٣٨ حضرت شيخ عبدالحق د بلوى رحمته الله عليه اس حد بث ياك كي شرح بين لكهة بين -

بدآ نکهای حدیث دلالت دارد برنقل فاطمه برنمامهٔ نساه مومنات حتی از ومریم و آسیه وخدیجه دعا کشه پنتیجنا

کہ بیر حدیث پاک تمام مسلمان عورتوں پر حضرت فاطمہ فیلی فضیلت تا بت کرتی است کے بیات کا بت کرتی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت مریم فیلی فضیلت تا بہت کرتی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت مریم فیلی فضاو حضرت آسیہ فیلی اور حضرت خدیجہ جلی فیلی وحضرت عاکشہ فیلی نظامی کے بھول در بار عاکشہ فیلی نظامی کے بھول در بار نزیرا میں بیش کرتے ہوئے لکھا ہے:

مریم از یک نبت عیلی عزیز ازمه نبت حفرت زبره عزیز

که حضرت مریم بنگانهٔ اصرف ایک وجهدے دنیا پس ممتازی که وه حضرت میسی کی والده

بیل کیکن خاتون جنت حضرت زمره تین وجهدے دنیا پس ممتازی بربی بیدکه:

تور چیم رحمته اللعالمین!

آل امام اولین وا خریل
که وه رحمت دو جهال علیه السلام کی گخت جگری اور ووسری وجه بیدکه

بانوے آل تا جدار هیل اتنی
مرتضی، مشکل کشا، شیر خدا

و و حضرت علی ذائند؛ جو مرتضی بمی ہیں ہمشکل کشا بھی ہیں اور شیر خدا بھی ان کی زوجہ محتر مہ ہیں اور تبیسر کی وجہ بیہ ہے کہ:-

ادر آل مرکز پر کار عشق مادر آل قافلہ سالار عشق کرو وہ شق کی برکار کے مرکز اور عشق کے مردار حضرت امام حسین برگائیڈی کی مال ہیں ۔ اور وولوگ جو حضرت مریم کی فضیلت کے قائل ہیں ان کو معلوم ہوتا چاہیے کہ وہ صرف اپنی قوم کی عور توں ہے اضل تھیں ۔ لیکن فضیلت فاطمہ بوتی واعلام پروردگار تا آخر عمر فضل و برتمام نساء عالم عابت شدہ کے حضرت فاطمہ کی تمام دنیا کی مور توں پر نضیلت وی الیمی اور اعلان خداوندی ہے تابت ہے جو کہ نبی کریم مظافیۃ اللّم کی زبان پاک ہے ادا ہوا۔ اور بعض علاء کرام حضرت عاکشہ صدیقہ بڑی خواجو کے مشاف اس لیے مائے ہوگی اور ہیں کہ حضور خلافیۃ بھی نے فرمایا کہ حضرت عاکشہ صدیقہ جنت میں میرے ساتھ ہوگی اور جسم سے فرمایا کہ حضرت عاکشہ موگی تو نبی کریم مظافیۃ بھی میرے ساتھ ہوگی اور حضرت فاطمہ خیا شیار اس الله ہوگی اور خواجی خواجی کا مقام و مکان حضرت علی بڑی تھی خواجی کی مقام و مکان دور کے مقام دی بھی خواجیم بود)

کراے فاطمہ بڑی خاتو اور میں اور علی بڑا تنز اور حسن بڑا نفٹہ وحسین بڑا تنز جنت میں ایک ہی مقام اور مکان میں ہوں گے۔

اس میں کوئی شک نہیں کے حضرت عائشہ خی جی المؤمنین بھی میں اور ہارگاہ الہی میں مقبول بھی اور مارگاہ الہی میں مقبول بھی اور مدیقہ بھی جیں اور صدیقہ بھی ۔ لیکن حسب ونسب میں حضرت فاطمہ خی فی افضل ہیں وہ وہ وہ اس میں اور یہ بنت سیدالمرسلین ۔ ہیں وہ وہ وہ اس المونین ہیں اور یہ بنت سیدالمرسلین ۔ اس بیکر شرم وحیا ، جسمہ عفت وعصمت ، تصویر طبارت ونفاست اور آئینئہ اخلاق محمد کی عزت و آ برواور تعظیم و تکریم کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ و نیا ہیں بسنے والے ہرانسان کی روح تو ملک الموت قبض کر ہے رہیں جب خاتون جنت حضرت فاطمہ جانبین کی روح تو ملک الموت قبض کر ہے رہیں جب خاتون جنت حضرت فاطمہ جانبین کی روح تو ملک الموت قبض کر ہے رہیں وہ بیاں جدم منون ہوں۔

الكله يتوفى الأنفس حين مونها كتحت معرت علامه المعيل حقى رحمته القدعليه

إِنَّ فَأَطِمَةُ الزَّهُرَا رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا لَمَّا نَزَلَ عَلَيْهَا مَلَكَ الْمَوْتِ لَمَّ تَوْضِي اللَّهُ رُوْحًا.

جب خداتعائی نے ملک الموت کو حضرت قاطمہ خاتین روح قبض کرنے کے لئے بھیجاتو دواس پرراضی نہ ہوئیں تو پھر خداوند تعالی نے حضرت قاطمہ خاتینی کی روح پی خوقبض کی۔
معلوم ہوتا ہے کہ حضرت قاطمہ خاتینیا کی کسی دعا کا بھیجہ ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں جہال کہیں بھی انسانی روح قبض کرنے کا ذکر ہے وہاں صَوْقَتُ ہُم ہے بعی ضمیر خرک ہے لیکن یہ سامو تھا ضمیر مونث ہے تو شاید کسی وقت حضرت زہرانے بارگا والبی میں دعا کی ہو کہا سے میر سے پروردگار تو نے کسی مؤنث کی روح قبض کرنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور اس کا ظہور بھی ضرور ہوگا اور جب سے میں نے ہوش سنجالا ہے میری آتھوں نے کسی فیرم ردکونیس دیکھا اور عزرائیل آگر چہ فرشتہ ہے لیکن میرے لئے وہ بھی غیر ہے۔ اس لئے غیر مردکونیس دیکھا اور عزرائیل آگر چہ فرشتہ ہے لیکن میرے لئے وہ بھی غیر ہے۔ اس لئے میری موت کے وقت میری روح خود بی قبض کر لیما تا کہ آیت کے مطابق تیری اس نسبت کا ظہور بھی ہوجائے اور میر ایر دہ بھی رہ جائے۔

اے سیدہ دو جہال تیرے پردے کے نثار۔اے خاتون جنت تیری شرم وحیا کے قربان۔اور اے شہرادی کوئین تیری عفت وعصمت پرفدا تیرا نام پاک وسیلہ نجات۔تیرا نام پاک وسیلہ نجات۔تیرا نام باعث حسنات اور تیری جا درتطمیر سایۂ رحمت ،سید المرسلین من نیڈواؤنم کے وصال پاک کا لیمن لقائے خداوندی کا وقت آیا تو بنت رسول سیدہ دو جہاں حاضر خدمت بیں ، دروازہ پردستک ہوئی تو نورویدہ مصطفیٰ نے پوچھاکون ہے؟ جواب آیا۔ایک اعرابی ہول کے اور یہ کے ہو؟

عرض کی گئی خلاصة کا مُنات کی عیادت کو آیا ہوں۔ خاتون جنت نے فرمایا کل آنا۔ آنے والالوث گیا۔ دومرے دن کا شانۂ نبوت پر پیمر دستک ہو گی۔ حضرت زہرانے پوچھ کون ہے؟ جواب ملا۔ ایک اعرابی ہول۔ حضرت یتول نے فرمایا۔ کیوں آئے

ہو؟جواب آیا اپنے آقا کی مزاج بری کے لئے بہت دور سے آیا ہوں۔اندر آنے کی اجازت جا ہتا ہوں۔اندر آنے کی اجازت جا ہتا ہوں۔خاتون جنت نے فرمایا ابھی میرےابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔کل آنا۔آنے والا پھرلوث گیا۔

وروازہ نبوت پریدوستک ویے والا اور پھر حضرت فاطمہ کے کہنے پر والیں لوٹ جانے کا والا عزرائیل تھا۔ جس نے ابتدائے آفر بیش سے لے کر آج تک کی سے اندرآنے کی اجازت طلب نہیں کی تھی اور نہ ہی قیامت تک کرے گالیکن یہاں وہ جانا تھا کہ درواز کا رسالت میں بیٹھی ہوئی پکر عفت وعصمت اور تضویر شرم وحیا حضرت زہرا ہے۔ اگر ہیں اجازت کے بغیراندر چلا کیا اور میری نظرین اس کے معصوم چرے پر پڑ گئیں تو ہوسکتا ہے کہ وفتر ملائک سے میرانام کٹ جائے۔

تیسرے دن پھر آسات نبوت کا درواز و کھنگھٹایا گیا تو نبی خار پہنے کی گئت جگرنے پھر

پوچھا کون ہے؟ جواب آیا وہی کل والا اعرائی ہوں! ایام الانبیاء منا پھرفر مایا۔ کل آیا۔
لئے بہت دورے آیا ہوں اندر آنے کی اجازت دیجئے۔ حضرت ذہرانے پھرفر مایا۔ کل آیا۔
دروازہ پھر ہلایا گیا۔ سید المسلین منا پھر ہوئے میں درست کھولی اور فر مایا بھی درواز ہے
پرکون ہے؟ عرض کی ابا جان کوئی اعرائی ہے آئ تین دن ہوگئے ہرروز آپ کی عیادت کو آتا
ہوگریس ناسازی مزاج اقدی کے پیش نظر اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتی کمل
والے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے۔ بیٹی کو سینے سے لگایا اور فر مایا بیٹی! یہ اعرائی نہیں
اور یہ وہ غزرائیل ہے۔ جو باپ کو جیئے ہے ممال کو بیش کے سے اور بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے
اور یہ وہ غزرائیل ہے۔ جو باپ کو جیئے ہے ممال کو بیش کی سے اور بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے
اور یہ وہ غزرائیل ہے۔ جو باپ کو جیئے ہے ممال کو بیش سے اور بھائی کو بھائی سے جو باپ کو جی سے اندر
اور یہ وہ غزرائیل ہے۔ جو باپ کو جیئے ہے ممال کو بیش کر کے آئے تہ تہ ہیں بیتی بینا نے اور یہ وہ کی نیال ہے جو تین دن سے اندر
آیا ہے۔ اسے میرے آسانہ کر رہا ہے ور شائل نے آئے تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور
آنے کی اجازت طلب کر دہا ہے ور شائل نے آئے تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور

بس میان کرسیدہ دد جہال کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور ہوتے بھی کیوں ند-آن میاکونین کی شنرادی اور جنت کی عورتوں کی سردارا ہے باب کی شفقت ہے محروم ہوکر

ینتم ہورہی تھی۔

امام الانبیاء من نیوائی کے وصال پاک کے بعد جب تک سیدہ دوعالم زندہ رہیں۔ کی نے بھی ان کو ہینتے نہیں ویکھا بلکہ تمام دن اور ساری ساری رات آ تکھوں ہے آ نسو ہری رہتے تھے اس کئے کہ رحیم وکر یم باپ کی جدائی مشغق وشفق دالد کی شفقت سے محرومی اور بھی جنے سے کہ ومی اور بھی جنے سے کہ ومی اور بھی خارت ملی دفائی نے کہ تھی کا حساس ابھی حضرت علی دفائی نے تقدموں پر گر کر رو تیس اور بھی شنرا دوں کو گور میں اور جب یہ نور چشم مصطفی منگائی تھی ترقی تو عرش کے فرشتے بھی ساتھ روتے رقی تو عرش کے فرشتے بھی ساتھ روتے جنت کے غلمان روتے ۔ فردوس کی حوریں روتیں ، زمین وقی سان روتے اور جنت کے رضوان روتے خان کے دوروں کی حوریں روتیں ، زمین وقی سان روتے اور جنت کے رضوان روتے خان کے کا دروز روز وروتا

سینستی تقی تو فطرت بے خودی میں مسکراتی تھی سیروتی تھی تو ساری کا نئات آنسو بہاتی تھی

علی بنی بنی بنی بنی از کار مدید منورہ کی عورتوں نے ڈھارس بندھائی۔ کنیروں نے حوصد دیا گرخاتوں جند ایک ایسا صد مہتھ اور یہ م ایسا محم ایسا علم حوصد دیا گرخاتوں جنت کے لئے باپ کی جدائی کا صد سایک ایسا صد مہتھ اور یہ ما ایسا عدمہ تھا کہ جس کا علاج نہ کی بنی بنات کے پاس تھا اور نہ بن میں در دوالم وہ آیک بیٹی جان سکتی ہے جو ماں کے پیار سے پہلے ہی محروم ہو چکی ہواور پھر باپ کی شفقت سے بھی محروم ہو کہ بیتم ہو جائے۔

اور جب حضرت علی منات کو میدہ زمرا انتخابا کے چپ کرنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو فر ما بیا۔ اے خاتون جنت میں جا نتا ہوں کہ میر صدمہ تمہارے لئے ایک قیامت ہے گراپنے اس دجیم وکریم باپ کی وصیت کو یاد کر کے صبر کرو۔ اس لئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے رونے ہے آسان کا کلیجہ چھٹ جائے اور زمین پرلرزہ طاری ہوجائے اور کہیں قیامت برپا نہ ہوجائے باپ کی وصیت کے چیش آئلر جی نے رونا بند کردیا اور عرض کی آتا آتی رات شہوجائے باپ کی وصیت سے چیش آئلر جی نے رونا بند کردیا اور عرض کی آتا آتی رات جھے میرے باپ کے دوخت اقد س پرلے چلانا۔ بہت ممکن ہے کہ آتش فم فراق آنسو بال سے بجد بائے ،حضرت علی بنائنڈ نے فر مایا۔ کیوں نہیں۔ ضرور لے چلول گا۔

، وهی رات ہوئی اور جب مدینه منورہ کی مقدس گلیوں میں خاموثی حیصا گئی اور کا مُنات کا ذرہ ذرہ محوخواب ہوگیا تو حضرت علی مثا<del>نفی</del>ا اعظمے و ب**کھا تو سیدہ دوعالم ہے ہوش پڑی ہیں**، چبرۂ اقدس پر حضرت علی طالبنیز نے پانی حجیز کا۔ بنول کو ہوش آئی۔ آتھیں کھولیں اور بوجھا رات کنٹی باتی ہے؟ شیرخدانے فر مایا کہ ابھی آ دھی رات گذری ہے تو حضرت زبرانے عرض کی کہ پھر مجھے ابا جان کے مزار پر انوار پر لے چلو۔ جتاب علی بٹائٹنڈ نے فر مایا۔اٹھواورعرض کی بیٹی زینب اور دونوں شنر اووں کو بھی جگاؤ کہ ساتھ چلیں ۔اور پھر حضرت علی مثالتینہ نے حضرت فاطمه مرتن کوسهارا دیا۔ سریر جا درتطه پراوڑ هائی۔ باز دون کوتھا مااور پھراس طرح سے نورانی قافلہ آ دھی رات کے وقت سیدالمرسلین منگانیکائی کے روضۂ اقدس کی طرف روانہ ہوا۔اوروہ سیدۂ دو جہاں جوبھی باپ کی خدمت **اقدی میں حاضر ہوتی توا مام الانبیاءا پی بیٹی** کے استقبال کیلئے کھڑے ہوجایا کرتے تھے۔ آج آ دھی رات کے دفت وہی سیدالا نبیاء مايهالسلام كى كخت جَكْر باپ كى تربت اطهر كى زيارت كر كة تش ججروفراق كواسخ آنسوؤل کے قطروں سے بجھائے جاری ہے۔اپنے دو**نوں شنرادوں حسن** طالفنڈ وحسین طالفنڈ کوایئے پہلوؤں میں نئے اورانی بنی سیدہ بی بی زینب کے سر پر ہاتھ رکھے جارہی ہے قدم لڑ کھڑا رہے ہیں اور دامن آنسوؤں سے تر ہوتا جار ہا ہے۔سیدہ نے سرد آہ مجری۔ بیٹی زینب نے يو حيما \_اماں جان آ پ روتی کيوں جي اور آجي کيوں بحرتی جي ؟ فرمايا جي ! آج مجھے وہ ونت یاد آ رہا ہے کہ جب کر بلا کے میدان کی طرف روانہ ہوتے وقت تو بھی اینے نانے مصطفی علیدالسلام کے روضے باک کی جالی چوھنے کے لئے آئے گی۔ آج میرے ساتھ تو ے اور اس وقت تیرے ساتھ بی سکینہ ہوگی۔ آج میرے ساتھ حسن طالفنڈ وسین طالندا ہیں اورکل تیرے ساتھ عون ومحمہ ہوں گے۔

راسته طے ہوتا گیااور منزل قریب ہوتی گئیاور پھر جو نبی حضرت فی طمہ بناتھا کی نگاہ اور بی کی نظرا بے باپ کے روضے پر پڑی تو ہے ساختہ بکاراٹھی۔ یا خُیر ٔ حَکُق الْلَٰهِ مُالِکُ وَلِلتَّرَاب

كداك كائنات بالفل آب كوتاك سے كياتعلق اتنا كم اور روضے بركر بري

اور چېرے پر مزار پر انوار کی خاک کی اور پھرا تاروئیں کدردخت اطبر پر برروز حاضری دینے والصر بزار فرشت بھی تؤپ اٹھے۔

أور پھر فر مایا.

صَبَّتْ عُلِي مُعَالِبٌ لُوْآنَهُا صُبَّتُ عَلَى الْآيَّامُ صِرنَ لِيَا لِهًا

که جمھ پروہ مصبتیں پڑی ہیں کہا گران مصببتوں کو دنوں پر ڈالا جائے تو دہ بھی راتیں ہوجا تیں۔

اور چرفر مایا:

مَاذَا عَلَى مِنْ شَمِّ تُرْبَةِ أَحْمَدٍ

آج سیدالمرسلین منافیز آنم کی تربت پاک ہے جھے دہ خوشبوآ ربی ہے کہ ایسی خوشبو میں نے آج تک کہیں نہیں یائی۔

مقدمه معارج النوبت صفحة احضرت علامه عين الدين كاشفى دحمته الله عليه لكصة بيل كه ایک رات حضرت علی دریہ ہے گھر آ ئے تو خانون جنت نے عرض کی کہ آ قا آج اتی دىرىكهال رہے ہو؟ توجناب شيرخدانے فرمايا كدبس تمہارے باپ امام الانبياء عليه السلام کی خدمت اقدس میں بیٹے کر بیاری بیاری با تنس سفتے دیر ہوگئی ہے۔ حضرت زہرائے پوچھا کہ میرے باپ نے کیا فرمایا ہے۔حضرت علی مٹائنڈ نے جواب دیا کہ ٹی کریم مُثَاثِیَّاتِهُم نے قرمایا ہے کہ حضرت سلیمان عَلَیْنِیْنِاکہ نے اپنی صاحبز اوی کے جہیز میں ایک جوتی دی جس پر لل وجواہرات بڑے ہوئے تصاور اپنے داماد کو ایک ایں تاج دیا جس پر بیرے ادر موتی کے ہوئے تھے بیئ کرسیدہ عالم کے ول میں خیال پیدا ہوا کہ ٹاید حضرت علی ملائنڈ بید خیال کریں کہ حضرت سلیمان عَلَیْنِظِاکہ نے تو اپنی بیٹی کوقیمتی جہز دیا اور دا، دکولیمی تاح دیا جس پر ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے گر میرے باپ سیدالا نبیاء علیہ السلام نے جوشہنشاہ دوجہاں ہیں اپنی بیٹی کے جہیز میں کیاریا۔ مٹی کے دوپیائے۔ چڑے کا ایک مشکیزہ مجور کی ایک چٹائی اور ایک چکی اور ایک مصلے اور پھر داماو

کے لئے ندگھوڑ انہ جوڑ ا۔

ای خیال میں کئی راتیں اور کئی دن گذر کے کہ ایک رات حضرت علی بڑاتی نے خواب میں ویکھا کہ جنت کے ایک اعلیٰ مقام پر حضرت فاطمہ بڑا نیا ایک نورانی، مرصع اور ہیروں سے جڑے ہوئے ایک سنہری تخت پر جلوہ افروز ہے اور ہزاروں حوران بہتی ان کی غلامی میں حاضر ہیں تب حضرت علی بڑاتی نے فرمایا کہ اے قاطمہ بڑا نیا بھے بیاس لگ رہی ہے۔ پانی پلاؤ۔ تو کو نمین کی شنراوی حضرت زہرانے ایک حسین وجیل کنیز جوزرق برق ہے۔ پانی پلاؤ۔ تو کو نمین کی شنراوی حضرت زہرانے ایک حسین وجیل کنیز جوزرق برق پوش کے لئے پانی کا بیالالاؤ۔ تب شیر خدانے ہو جھااے فاطمہ بڑا نین کی برالالاؤ۔ تب شیر خدانے ہو جھااے فاطمہ بڑا نین کے بیارکون ہے؟

تو خاتون جنت نے جواب دیا کہ یہ کنیز حضرت سلیمان منی پی ہے جس کا ذکر میرے اہا جان نے آپ جواب دیا تھا۔ نزمت المجالس جلد ۲ صفحہ ۲۲۴ قریش مکہ کی چند عورتیں قیمتی لباس ہے دسول اگرم سڑی تھا تھا۔ نزمت المجالس جلد ۲ صفحہ ۲۲۴ قریش مکہ کی چند عورتیں قیمتی لباس ہے دسول اگرم سڑی تھا تھا کی خدمت اقدی میں حاضر ہو کیں اور کہا۔اے ابوالقاسم اگر چہ ہما دا فدمی آپ ہے جدا ہے کین دشتہ داری کا لحاظ در کھتے ہوئے اپنی بنی حضرت فاطمہ ذبی ہے کہ ایک شادی کی تقریب میں جیجے دو۔

قرایش کی بیر عورتی اپنی دولت وابارت اور عیش وعشرت کے مقابلے میں حضرت فاتون جنت کے دنیادی نظر وغنا اور ظاہری غربت وافلاس کا غداق اڑا تا جاہتی تھیں لیکن شاید وہ نہیں جاتی تھیں کہ کی دولت مند کی دولت کمی کے سیم وزر کے خزائے کہ کسی شہنشاہ کا تخت و تاتی اور بید داراد سکندر کی شمان و شوکت سب ای گھرائے کا صدقہ ہا درالسف قسر تحت و تاتی اور بید داراد سکندر کی شمان و شوکت سب ای گھرائے کا صدقہ ہا درالسف قسر فسن خسسوی کواپی زندگی کا معیار بنانے والے آگر مکہ کی پہاڑیوں کواشار و کر دی تو انہیں بہاڑیوں کا ایک آئے گئے لائل وجوابرات میں تبدیل ہوجائے اور ایک ایک شکرین و سوے اور بید کی میں بدل جائے۔

بہلے تو اہام الانبیاء مل بھائی خاموش رہے اور پھر فر مایا کہ اچھا!تم چلو اور میری بنی ف طمہ در من ابھی آتی ہے وہ خورتیں واپس چلی تنئیں تو نبی کریم من بھتا ہے مصلے ہے اٹھے اور مقام مناز ہرہ کے پاس تشریف لائے اور فر مایا۔ بنی میری شان رحمت وشفقت اور مقام

لطف وکرم کا بہی تقاضا ہے کہ میرے دروازے پرآیا ہواکوئی سوالی بھی خالی نہ جائے اورائی

بنا پر میں نے قریش کی امیرزاد یوں سے ان کی شادی میں تہہیں بھیجے کا وعدہ کرایا ہے۔ بنی

تہہ را کیا ارادہ ہے؟ مادر حسنین فی بنی نے عرض کی اباجان آپ کا تھم سرآ تکھوں پر تگر میں

حیران ہوں کہ دہاں تو قریش کے سرداروں کی توریش ہوں گی جوریشی لہیں میں ملبوس اور

سونے چاندی کے زیورات ہے آراستہ ہوکر اس شادی کی مجلس میں آئیں گی گر اپنی ہے

حالت ہے کہ:۔

زربفت کے پروے شل کنیرول کے مکال میں اک بندروا بنت جیبر کے لئے ہے!
اور جب وہ میرے پھٹے ہوئے لیاس اور پرانی کی چا درول کودیکھیں گی۔ تو ندصر ف میرا بلکہ اسلام کا خداق اڑا کیں گی۔ کملی والے آقائے دوعالم مؤاتی تو تی فر مایا۔ اے جان بدر! پر بیٹان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹک دہ قریش کے بڑے برے سرداروں کی عورتیں ہیں گرتم بھی سیدالرسلین اور شہنشاہ دوعالم کی بیٹی ہواور وہ تو صرف مکہ کے سرداروں کی عورتیں ہیں۔ گرتم جنت کی عورتوں کی سردار ہواور ان کے پاس ونیا کا ساز وسامان ہے اور تنہارے پاس دولت وین وایران ہے اور کل حشر کے میدان میں ساز وسامان ہے اور تنہارے پاس دولت وین وایران ہے اور کل حشر کے میدان میں جب یہ بر ہند ہوں گی۔ تو اس وقت تنہاری ہی چا در تظہیر رحمت و بخشش کا سایہ بن کر شہراروں کے سرول پر چھا جائے گی۔

اہ مالا نہیا ، منگا تین نہ کہ ایکی ہے فرمائی رہے تھے کہ حضرت جریل حاضر ضدمت ہوئے اور اللہ کی طرف ہے ملام چیش کرنے کے بعد عرض کی ۔ یارسول اللہ می تین نہ خدا فرما تا ہے کہ سیدہ طاہرہ ہے کہ دو کہ وہ قریش کے مرداروں کی امیرزادیوں کی مجلس میں جے ہوئے ہوئے اپنی اور پرانی چا دروں پر بریشان نہ ہو۔ بلکہ وہ ای لباس میں جائے اور اپنے بھے بہوئے لباس اور برانی چا دروں پر بریشان نہ ہو۔ بلکہ وہ ای لباس میں جائے اور بھر بہاری شان قد دت دیکھے سیدہ کا خیال ہے کہ میرے پرانے اور پھٹے ہوئے لباس کو دیکھ کر وہ غداتی از اکمیں کی اور بھاری مرضی ہے کہ بھی عورتیں ضیائے حسن وجہ ال فاطمہ پر کروہ غداتی از اکمیں کی اور بھاری مرضی ہے کہ بھی عورتیں ضیائے حسن وجہ ال فاطمہ پر دانہ دار نثار ہو کر قید کھرے نے اس کی اور بھاری مرضی ہے کہ بھی عورتیں ضیائے حسن وجہ ال فاطمہ پر دانہ دار نثار ہو کر قید کھرے نے اس کی اور بھاری مرضی ہے۔ کہ بھی عورتیں ضیائے حسن وجہ ال فاطمہ پر دانہ دار نثار ہو کر قید کھرے نے اس کی اور بھاری مرضی ہے۔ کہ بھی عورتیں ضیائے حسن وجہ ال فاطمہ پر دانہ دار نثار ہو کر قید کھرے نے اس کی اور بھاری مرضی ہے۔ کہ بھی عورتیں ضیائے حسن وجہ ال فاطمہ پر دانہ دار نثار ہو کر قید کھرے نے اس کی سے کہ بھی عورتیں ضیائے حسن وجہ ال فاطمہ بردانہ دار نثار ہو کر قید کھر سے نام کا میں ہے۔

محبوب خدا من ين الله الله الله الله الله الله الله كابيم و و النفرا سايد و شنراد ك

کونین اضی اور گلبم نظر جسم اطهر پر گویشی ، چاور تظمیر مر پر کھی اور لباس شرم وحیازیب تن کیا اور تنهای سوے خانه شادی روانہ ہوگئی۔ اوھر تمام زنان قریش ختارت کر ہے جات کا روانہ ہوگئی ۔ اوھر تمام زنان قریش ختارت کی ہوئی کے دیا ہے اوھر تمام زنان قریش ختارت کر دینے والے کی دولت کر ہ جاہ ہو ایک اشارے سے چاند کو دو کھڑ کے دیا ہو الے کی گفت جگر کس سے دھی ، بنی اور اپنے اعجاز نبوت سے مکہ کے پہاڑوں کو سوتا بنادینے والے کی گفت جگر کس سے دھی ، فاخر ہ لباس اور کون سے قیمتی زیورات پہن کر آئی ہے وہ دا اور کھی رہی تھیں کہ اچا کہ ان کے کا نول میں آ واز آئی کے تعظیم و تکریم کے لئے کھڑی ہوجا داس لئے کہ خدا کے مجبوب پاک کی مختر سے فاطمہ بڑا جاتھ اور میں ہیں۔

قریش کی تمام عورتیں باادب کھڑی ہو تئیں اور چرانہوں نے دیکھا کہ سیدہ زہرانا فیڈنا ا ہے حسن و جمال باطنی ہے خانۂ شاوی کے درود بوارکوروشن کرتی ہوئی اس شان وشوکت ہے جلوہ افروز ہور ہی ہیں کر بیننظروں کنیزان یا ک دامن اردگر دساتھ آ رہی ہیں۔ کسی نے جا درتظہیر کا دائس عفت اٹھا رکھا ہے اور کوئی ہرقدم کے نشان کو بوسے دے رہی ہے اور کوئی پڑکھا جھلتی آ رہی ہے۔ پس پھر کیا تھا۔حضرت خانون جنت ذِی خِنا کے اس ہیبت وجلال اورحسن و جمال کو و کی کرزنان قریش کی آسیس شرم سے جھک تئیں کہ سی میں تاب نظارہ ندرہی۔ پچھ بدنصیب تواس کو جاد و کا ایک کر شمبہ مجد کر جلس ہے اٹھ کر چلی گئیں۔ اور بہت ی قدموں میں جھک گئیں اور پو چنے لیس میں آیسن لک کاے فاطمہ فری فالیا خوبصورت لیاس تھے کہاں سے ملا۔ فَقَالَتْ مِنْ أَبِي سيده طامره فِ فرمايا كمير عباب ع فَقُلُنَ مِنْ أَيْنَ لِأَبِيلِ الهول ن بير يوجيها كرتمهار ، باب كوكهال مع ملا ؟ قدالست مِن جبويل شنراوي دوعالم في فرمايا ك حضرت جبر في مُلَيْنَكِ من قُلْنَ مِنْ أَيْنَ لِجِبْرِيل وه يَحربولين كدجبر بل كوكبان من الملا؟ خاج ان جنت نے فرمایا قالت مِنَ الْحَدَّنَةُ كه جنت سے ملا ہے۔ تو وہ تمام كي تمام پيئكر كلمه ي شبات ول انحيس ادر حلقه بكوش اسلام بوكتيس اعنوريتم مصطفى تيرى عزت وحرمت ك تربان اب بانوے شیرخداتیے ہے حسن و جمال باطنی کے نثار اے شیرادی کو نمین تیرے رعب و جلال طامري كذرار اوراب بقسوم اخلاق محدى منجيزاتم تيري حادر عفت وعصمت كوسلام اور اے مادر حسنین تیرے قدم وں کی خاک کے صدیحے۔

كون فاطمد؟

نی منابید بنا کے دل کا ہے کاڑاتی منابید بنا ہے سنتے ہیں!
علی منابید کے گھر کی ہے عزت علی منابید ہے سنتے ہیں
وہ اور جس نے معزز کیا گھرانے کو
حسین پال کے جس نے دیاز مانے کو
سیمن پال کے جس نے دیاز مانے کو

نزبت المجالس جلد المخد ٢٣٣ بحواله الممنى كُنتُبُ الْمُحَسِنُ وَالْمُحَسِينَ فِي لُوْحَينَ

کہ ایک دفعہ حفرت امام حسن دفائنہ اور حفرت امام حسین بنائنہ نے تختیوں پر خط لکھے اور جرا یک بخط لکھے اور جرا یک بہت تھا کہ میرا خط احجما ہے۔ (مختلف ردایات اور مختلف طریقے ہے) دونوں شنراوے اپنے اپنے خط کا فیصلہ کرانے کے لئے تاجداد دوجہاں اپنے نانا منائنی تھا ہے۔ منائنی تو ایک ایمان ایک ایمان ایمان فیصلہ کردوکہ خط کی ایمان میں ایمان میں ایمان میں کہتے اور عرض کی نانا جان فیصلہ کردوکہ خط کی کا جماے۔

نی نے ہنس کے فرمایا کہ اے میرے جگر بندو علی ڈاکٹنڈ کے پاس جاد تختیال کیکر اے فرزندو

نا نا جان كاية تكم س كر

علی بڑائنڈ کے پاس آئے تختیال کیکروہ شخرادے ہمارے خط کا ابا فیصلہ تو آب ہی کردے

جناب شیرخدانے فرمایا کہ اے میرے جیڑا تمہارے خط کا فیصلہ میں بھی نہیں کرسکتا۔اگر فیصلہ کروانا ہے تواچی مال حضرت فاطمہ بنی فیا کے پاس جاواس لئے کہ:۔

تمہاری مال ہے شہر علم کے سلطان کی بیٹی مسلم ہے تمہاری خوشخطی اور منصفی اکلی سیستن کر دونوں شہراوے کہ جن سے چاند شرمائے افعا کی تاب آئے افعا کی تاب اور منتے ہنتے مال کے پاس آئے

لگایاان کو اینے سینے سے خاتون جنت نے کا اور منبع دریائے الفت نے کا اور منبع دریائے الفت نے

اور پھر فر مایا۔ آئ میرے شیر اوے ال پریشانی کے عالم بیل میرے پاس کیوں آئے ہیں؟
شیر ادول نے دست بست عرض کی۔ امال جان ہم آپ سے بیڈی ملکروانے آئے ہیں کہ
ہم میں سے خط کس کا اچھا ہے۔ حضرت زہرافٹی فیٹ نے فر مایا۔ بیٹو! گھبراؤ نہیں۔ بیس ابھی تہما را
فیصلہ کئے دیتی ہوں۔ شیر ادول نے عرض کی۔ امال جان وہ فیصلہ جو تانے مصطفیٰ مثل فیٹی تو سیدہ
نہیں کیا۔ اور دہ فیصلہ جو باپ شیر خدانے بھی نہیں کیا آپ وہ فیصلہ کس طرح کر سکیں گی۔ تو سیدہ
پوک نے فر مایا کہ میرے کا نول میں سات موتی ہیں۔ میں ان کو اوپر سے پھینک و بتی
ہوں۔ بس جس کی سختی پر چار گر پڑیں گے اس کا خط اچھا ہوگا۔ دونوں شیر ادوں نے فیصلہ کا ہے
طریقہ منظور کر لیا اور پھر حضرت نہ ہر اپنی تجانے وہ موتی او پر اچھال دیے تو:

وه دونول دی<u>نگھتے تنمے</u> ماتویں کو پرجزیں ہوکر ارت موتول میں سے تنمن تنمن مراک شخص رگر سرنڈ دونوں بشندی

اور جب ان سات موتیوں میں ہے تمین تمین ہرا یک تختی پرگرے تو دونوں شنراوے ساتویں کو بڑی ہے۔ ساتویں کو بڑی ہےتانی ہے دیکھتے ہیں کہ دیکھیں بیکس کی تختی پرگرتا ہے۔ محمر وہ ساتواں تخبرا رہا اللہ کی قدرت ہے۔ اس نے فیصلہ کرنا تھا شنرادوں کا عزت ہے۔

اور پھر:

خدا کی طرف سے جریل کو پھر میہ بیام آیا کہ کردے اس کے دو گھڑے تو میہ اللہ نے فرمایا کہ شہرادد کی اس خدمت گذاری کا صلہ یہ ہے کسی کے مرتبے میں فرق نہ آئے ہماما فیصلہ یہ ہے

اے شہنشہ و دوجہاں کی پاک بین! تیری تحریم پر ہزاروں درود اور اے زوجہ کا ہاہ ب ساں اتیری طہارت پر لا کھول سلام۔اور اے مادر سالا رکا روال عشق تیری آبرو پر

کروڑ وں مسلوٰ <del>ہ</del>ا

كون فاطمه فيافخا؟

کی فاطمہ جن خا کے خاوت فاطمہ جن خاکی۔عابد فاطر جن خا کے عبادت فاطر در خان کے مبادت فاطر در خون ک۔ اس فاطمہ جن خان کے امامت فاطمہ خان خاک کے حال کا فاطمہ جن خان کے علاوت فاطمہ در جن ک شہید فاطمہ جن خان کے مہادت فاطمہ خان خاکی تبیم تبیمی اضافاطمہ جن مخاکا اور ساری خدائی فاطمہ جن مخاک ۔ ووز ہرا جس کے کمر تسنیم وکوٹر کی تنی ارزائی طی تنی مشک ان کوٹا کہ خود لایا کریں یائی

## وصال ياكسيده لولاك

مملکت اسلام کی شنر ادی ، آغوش نبوت کی پرورده۔ سرکز ولائیت کی حرم پاک اور قافلہ سالا رحشق کی بیاری مال ۔ حضرت خاتون جنت فی افغائی سکت کُسٹُ نسفسپ ذَائِقَةُ الْمُون سالا رحشق کی بیاری مال ۔ حضرت خاتون جنت فی افغائی سکتا ۔ بینی کے قانون قدرت کا وہ وفت آئی گیا۔ جس کی گرفت ہے کوئی انسان نیج نہیں سکتا ۔ بینی موت کا وقت ۔

فخر موجودات اور خلاصة كائنات من اليُتَوَرِقِ كه وصال پاك كے چھے منبنے بعد ايك دن شير خدا كھرتشريف لائے تو ديكھا كے حضرت فاطمہ جي تخاآ نا كوند درى ہيں اور پھرشنرادوں كے كہنر بدورى ہيں اور پانی گرم كيا جار ہا ہے۔ حضرت علی جي تن نے يہ بے وقت انظام جوتاد كھ كرفر ما يا۔ا بي تورد بدؤ مصطفی بيآج كيا ہور ہا ہے؟

حفرت زبراکی آنکھوں میں آنسوآ کے اور اور عرض کی آقا آج میں آپ ہے جدا ہورہی ہوں۔ بجر وفراق کی سیاہ راتیں گزر چکی ہیں۔ اور وصل و ملاقات کے روش دن آگئے ہیں۔ ابا جان کوآئ رات خواب میں دیکھا ہے۔ میرے سربانے کھڑے ہیں اور اوھراوھر و کھورے ہیں جیسے کوئی چیز تاش کررہے ہیں۔ میں نے پوچھا۔ ابا جان کہاں ہیں؟ میں تو آپ کے فراق میں ترقی ہوں ۔ تو آپ نے فراق میں ترقی ہوں ۔ تو آپ نے فراق میں ترقی ہوں ۔ تو آپ نے فراق میں فرقت کے دن گزر چکے اور اب جلدی تم مجھے آ کر مول گیا اور میں تمہیں فرای ۔ بئی گھراؤنمیں فرقت کے دن گزر چکے اور اب جلدی تم مجھے آ کر مول گی اور میں تمہیں اسے کے ایوں ۔

ا میرے قابمعنوم ہوتا ہے کہ میرا آخری وقت آن پہنچا ہے اورش بد آئی میں تم سے جدا ہوجاول اور آٹا اس لئے گوندھ رہی ہول کہ روٹیاں پکا کر اپنے شنراووں کو کھلاجاؤں میرے بعد میرے بیٹے روثی کس سے مانگیں گے اور ان کو کھانا کون کھلائے گا ادر کیا ساس لئے دھورہی ہول کہ میرے بعد خدا جانے ان کے کیڑے کوئی دھوئے کہ نہ

دھوئے اور پائی ای لئے گرم کرری ہوں کہ اپنے شہزادوں کی ذافیس دھوکر اور گیسوسنوار کر
انہیں ایک بار دو لھا بنا کر جی بھر کے دیکے لوں معلوم نہیں میرے بعد کتنا غباران کے بالوں
پر جم جائے گا اور یتیم کس حالت میں رہیں اور پھر حضرت کی ذائیز کے قدم بجڑ کر عرض
کی ۔اے میرے آقا! اگر جھے ہے کوئی خطاہ دگئی ہوتو معاف کر دواور میرے بعد رونا نہ۔اس
سے کہ اگر آپ روئے تو میرے شنم اور بھی کے اور ان کے رونے ہے قبر میں میری
روح کو بے قراری ہوگی۔اے میرے آقا! میرے بعد آپ کو دوسری شادی کرنے کی
اجازت ہوگی۔ مگر خدا کے لئے میرے بچوں کا خیال رکھنا یہ تیموں کی طرح مدید کی گلیوں
میں روتے نہ پھیمریں۔

اور پھرعرض کی۔ میرے آتا! میرا جنازہ دات کو اٹھانا اور کسی کو میری موت کی خبر نہ کرنا۔ اس لیے کہ جن نہیں جا ہتی کہ لوگ میری میت کو دیکھیں اوراس طرح میری پر دہ دری ہواور پھر دونوں بیٹول کو بلایا۔ سروں پر دست شفقت پھیرا۔ بیار کیا۔ سرمند چو الحسل دے کرنے کپڑے بہنائے زلفیں سنواری اور پھر سینے ہے لگا کر ذار ذار دونے لگیں اور فر مایا اے میرے بہنائے زلفیں سنواری اور پھر سینے ہے لگا کر ذار ذار دونے لگیں اور فر مایا اے میرے بگر کو ٹو ایس نے تمہارے آرام اے میرے بگر کو ٹو ایس نے تمہارے آرام اور خوثی کی خاطر اپنے دنوں کا بھین قربان کیا۔ دانوں کی نیند نٹار کی ۔ تمہارے چہروں پڑ شکن اور خوثی کی خاطر اپنے دنوں کا بھین قربان کیا۔ دانوں کی نیند نٹار کی ۔ تمہارے پھروں پڑ شکن دیکھی تھی ۔ تو میرا دل دھڑ کے لگنا۔ گر اب معلوم نہیں میرے بعد تمہارا کیا حال ہو۔ اور پھر حسن احسین ٹر ٹھنڈ سے فرمایا بیٹا حسین آخری با تیں کا احر ام کر تا اور اے بیٹا حسن احسین ٹر شیئن ہے تھی کہ مایا بیٹا حسین تم ہے بیوں ہے آخری با تیں کر ری میں ۔ میٹ کی بار سے بیار کرنا۔ ماں اپنے بیٹوں ہے آخری با تیں کر ری میں ۔ گس گر سیٹ نہیں جانے تھے کہ ہماری مسفق و شیئی مال ہم سے بھیوں ہے آخری با تیں کر ای میں ۔ میٹ کی بیار سے کروم ہور ہے تیں اور آئ ہماری مال کی چا در شفقت کا سایہ ہمارے مرول ہیا دی بار ہے اور ہماری ہیدد کے تین اور آئے ہماری مال کی چا در شفقت کا سایہ ہمارے مرول سے اٹھر ہا ہے اور ہماری ہیدد کے تین دولت ہمیٹ کے تی میں رہی ہے۔

ادر فر ایا بیناحسن! بچھے زہر کا پیالہ یاد آ رہا ہے اور بیناحسین میدان کر بلا کا وہ خوتین منظراس وقت میرے سامنے ہے اور بچھے تمہارے جسم پر تیروں کی بارش ہوتی نظر آ رہی ہے۔اور علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھ رہی ہوں علی اصغر کے حلق پر تیر!

عابد کے پاؤں میں بیڑیاں اور زینب کے خیمے جلتے ہوئے نظر آ دہے ہیں۔اے میرے بیارے حسین طالبتیٰ اس امتحان میں تابت قدم رہنا اور سب کچھاللّٰد کی راہ میں قربان کرکے بیارے حسین طالبتیٰ اس امتحان میں تابت قدم رہنا اور حب مدینہ سے کر بلا کوکوچ کروتو میری بھی قبر مرفاتحہ بڑھ کے دین کی لاج رکھنا اور جب مدینہ سے کر بلا کوکوچ کروتو میری بھی قبر مرفاتحہ بڑھ کے جانا۔

' اور بھر بنی کو گلے لگایا اور قرمایا۔ بنی زینب اپنے دونوں بھائیوں کواداس نہ ہونے دینا اور جب کی توزندہ رہے حسین کوایک لیحہ کے لئے بھی جدانہ کرتا۔ میدان کر بلا میں بھائی کا ساتھ دینا۔ میں جانی ہوں کہ اسلام کی عزت، دین کی آ برواور شریعت مصطفے کی حفاظت کی خاطرتم ہمارے دونوں بیعیوں اور مجربھی قربان ہوں گے کریے آبانی خوشی سے دینا اور لاشوں کا پہرہ دینا۔

دونوں شغرادوں اور بٹی زینب کو تنقین کرنے کے بعد سیدہ بارگاہ اللی میں سر ہمجو دہوگئیں اور عرض کی اے میرے پروردگار بحرمت مصطفیٰ سَلَ الْحِوْلَةِ لَمْ مِیرِی تمام خطا کیں معاف فر مااور میرے ضائق کا کنات میں تیرے مجوب کی جٹی ہوں اور جب سے میں نے ہوش سنعبالا ہے میری آتھوں نے سوائے کی جلی ٹری توز کے اور کسی کو نبیل دیکھا اس لئے اے میرے مولا اگر میری جان قبض کرنے کے لئے عزرائیل کو بھیجے گا تو جھے کوئی عذر نہ ہوگا۔ لیکن میرے بردے میں ضرور فرق آ جائے گا اسلئے تیرے در بارلطف وکرم میں میری بیالتجا ہے کہ میری روح تو آ ہے خود کی تو بارک کے اسلئے تیرے در بارلطف وکرم میں میری بیالتجا ہے کہ میری روح تو آ ہے خود کی آب

چنانچ حضرت زہراکی بیالتجا بارگاہ رہ العزت میں قبول ہوگئی اور ضداوندتعالی نے اس پیکرشرم وحیا کی ردح مبارک خود قبض فر مائی اور اس طرح اس شان سے جگر گوشتہ رسول سے رمضان المبارک الدی ارفانی سے دارالبقاء کی طرف رصلت فر ما کئیں۔
رمضان المبارک الدی واس دارفانی سے دارالبقاء کی طرف رصلت فر ما کئیں۔
اِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ دَّاجِعُونَ

خاتون جنت کی وفات ایک نا قابل برداشنده صدمه تها! حضرت علی بین نوشی زبان پر کلمات شکر و مبر تھے اور آنکھوں ہے آنسو بہدر ہے تھے۔ گرشنم ادوں کی حالت قابل جم محقی۔ وہ مال کے جم اطر سے لیٹ گئے اور پھر گریدوزاری ہے کا تنات کی ہر چیز کورل یا۔اور

بار بار یا وُل ہے لیٹتے اور کہتے۔امال جان تم ہمیں اسکیے چھوڑ کر کہاں پار ہی ہو۔ہمیں خس کون دے گا؟ ہماری زفیس کون سنوارے گا۔ہم روئیں گے تو حیب کون کرائے گا۔

ایک طرف سے شنرادوں کی اس گریہ وزاری سے مدینہ میں ایک حشر بریا تھا۔اور دوسری طرف سیده زینب کی آه د بکاسے مدینہ کے درود پوار رورے تھے د ہبار باراس صدمہ

ج نکاہ ہے ہوش ہوجا تیں۔ ہوش آتا تو پھر مال کے یادُ ل ہے لیٹ بہ تیں۔

آخرشيرخدانة شنرادول ادربيني كوسنجالا، بياركياا درادلا دبنول كوحيب كرايا ادر بجراس سلطنت اسلام کی مقدل شنرادی اور صاحب لولاک مناتیقایلم کی لخت جگر کا جناز و میارک حضرت اساء بنت عیس بڑگفناز وجه ُ وبو بکرصد بق بنگافینا، نے تیار کیااورسیدہ بی کی وصیت کے مطابق عنسل دیااور گفن پیهنایااور گبواره تیار کیااور پھراس نورچیم مصطفی با نوئے شیر خدااور مادر سیدانشہد اء کا جنازہ آ دھی رات کے پر دے ہیں اٹھالیا گیا اور پھراس جسدا طبر کو جنت ابقیع میں سیر دخاک کر دیا گیا۔

إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

#### دوشنراد ہے

ست براہل معرفت روش آل کیے اختر بیت تابندہ آل کیے نور دیدہ نہوی آل کیے ماہ آسان کمال

نبی سی تیرانی کے تو رافعین علی درگی تیز کے دل کے چین اور فاطمہ بڑا تین کے بیارے حسن اسین براس ایک کالباس سر اور دوسرے کے ایک نے زہر کا بیالہ بیا اور دوسرے نے جہ میں براس ایک نے زہر کی کرشکر خدا اوا کیا دوسرے نے نیزے پر چڑھ کر قرا اوا کیا دوسرے نے نیزے پر چڑھ کر قرا اوا کیا دوسرے نے نیزے پر چڑھ کر آن پر صادایک نے اپنی خلافت کا تاج وے کراسلام کو فتنہ وفسادے بچایا۔ دوسرے نے اپنا سب پچو قربان کر کے اسلام کی آبرو بچائی۔ نداس کی مثال ہے اور نداس کی نظیر اور نے تو یہ کو آگرا مام حسن بڑا تو وی و شریعت کی پابندی اور اٹل بیت اطہار کی عزت کی شرط برا نی خلافت کا تاج خلور پر امیر معاویہ بڑا تو تی کے مر پر ندر کھتے اور اگر حضرت برا نی خلافت کا تاج حمیدان میں اپنے بال بچول کی قربانی و کر اور علی اکبر مخالفت کی مر برنہ چڑھے تو آج نہ جوائی اور علی اصغر بڑا تو نے میدان میں اور تی میں اور تی میں اور نیمنہ والی پر تماز ہوتی اور ندمنہ والی پر قرآن نیک سے کا طوائی ہوتا اور ندمنہ والی بی از انہیں۔ ندمسلوں پر تماز ہوتی اور ندمنہ والی پر قرآن ن

رَ ذَى الرَّاسِ الْحُسُنُ اَشَبَهُ وَمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ اَسْفَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ اَسْفَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ اَسْفَلَ مِنْ دَالِكَ

حضرت ملی منافظ بنی فرات میں کہ حضرت حسن طالنٹیڈ ، سرے لے کر ہینے تک نبی کریم منافظ بنا کے مشابہ تھے اور حضرت حسین طالنٹیڈ ،سینہ سے لے کر یا وُں تک رسول اکرم منافظ بالی کے مشابہ تھے۔

تویادونوں کو کھڑا کروتو کھل شہیبہ مصطفیٰ علیہ السلام ادر میں وجھی کے دسی برضوان مقد اجمعین کرام کا جب ول چاہتادونوں شغرادون کو کھڑا کر کے نظارہ مصطفیٰ کر لیتے۔
تر مذی شریف جلد ۲ صفحہ ۲۱۸۔ مقتلوٰ 6 شریف صفحہ ۵۵ حصرت اس مر بن زید بنائین ، فرات بین کہ ایک وات میں نبی کریم مَثَلُوْتَة بَاللَّم کی خدمت اقدی میں کسی کام کے لئے حاضر مواتورسول اکرم مَثَلُوْتِهِ کِم یا ہرتشریف لائے۔

وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ لَا أَدْرِي مَاهُوَ

اور آپ چا در میں کوئی چیز لینٹے ہوئے تھے۔ جسے میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز تھی اور پھر جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو میں نے عرض کی۔ یارسول القد! یہ چا در میں کیالیٹا ہوا ہے۔

فَكَشَفَهُ فَإِذَالْحَسْنُ وَالْحُسَيْنُ

پس آپ نے جادرا تھائی تو اندر ہے حسن رہائٹنڈ وسین رہائٹنڈ نظے اور پھر نبی کریم نے فر مایا کہ بیم بری بیٹی کے بیٹے ہیں اور پھرحضور مَنَائِیَوَائِلِم نے بیدوعافر مائی۔ فر مایا کہ بیم بیٹی کے بیٹے ہیں اور پھرحضور مَنَائِیَوَائِلِم نے بیدوعافر مائی۔ اکٹھم ارتبی اُحبھما فائر جبھما و اُحب مَن یُجبُهُما

کداے اللہ! میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان کومجوب رکھ اور جوان سے محبت رکھا۔ محبت رکھتا ہے تو بھی اس سے محبت رکھ۔

( زنبت مجانس جدم صفی ۲۳۳)

ایک دن نبی کریم مل این این بی حضرت خاتون جنت بنی تناک کے گھر تشریف لاے تو سیدہ کو نیمن نے کو نیمن کے گھر تشریف لاے تو سیدہ کو نیمن نے عرض کی ایا جان آج سے میرے دونوں شنرادے سن بنی نی نو وسیس ہی ہی تا ہے گئے ہیں۔ ابھی حضور منی پیشن کے دو کہاں ہیں۔ ابھی حضور منی پیشن کے کوئی جواب نہیں دیا تھ کے حضرت جرائیل غلال کے فوراً حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یار سول اللہ منی پیشن کے ا

اِنَّهُمَا فِی مَکَانِ کُذَاوَ کُذَاوَ کُذُو کُلِّ بِهِمَا مَلَكُ یَحْفَظُهُمَا حَرَبُ اِنَّهُمَا فِی مَکَانِ کُذَاوَ کُذَاو کُذُو کُلِّ بِهِمَا مَلَكُ یَحْفَظُهُمَا حَرَبُ اِنْ کُرِیْنَان نہ ہود ہے۔دونوں شنرادے فلاں مقام پر لیٹے ہوئے ہیں اور خداتی لی نے ان کی حفاظت کے لئے ایک فرشتہ مقرر کردیا ہے۔
پی حضور من بِیْنَوْرِ اِن مقام پر گئے تو دونوں شنرادے آرام کردہ سے اور فرشتے نے ایک پر نیچا در دوسرا او پردکھا ہوا ہے۔

(مَثَكُوْةَ شُرِيغِد سَخَهِ • ٥ ءَرَّ يُرْثِر يفِ جِنْدَاصِخِهِ ٢١٨)

حضرت الى سعيد ظلم أن من من المن من كريم مَنَ الله المن الله المن من الله المن من الله المن من المن من المن من المن من المن من و المحسن من المن من المن المناب العل المن و المن من المناب المن و المن المناب المن المناب المن المناب المن المناب المناب المناب المن المناب ال

کے حسن بڑائیڈ وسین بڑائیڈ جنت کے توجوانوں کے مردار ہیں اور بعضرت ابن عمر بڑائیڈ بفریاتے ہیں کہ حضور مائیڈ ہوئی نے فر مایا کہ حسن بڑائیڈ وسین بڑائیڈ میرے دو پھول ہیں۔
ایک دن دونوں شبرادے آپس میں کشتی ازرے شے ادرامام الا نبیاء منڈ ٹیٹو ہی ہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ کہ بیٹا حسن بڑائیڈ وسین بڑائیڈ کوفر مار ہے تھے۔ کہ بیٹا حسن بڑائیڈ وسین بڑائیڈ کوفر مار ہے تھے۔ کہ بیٹا حسن بڑائیڈ وسین بڑائیڈ کوفر مار ہے تھے۔ کہ بیٹا حسن بڑائیڈ وسین بڑائیڈ کوفر مار ہے تھے۔ کہ بیٹا حسن بڑائیڈ وسین بڑائیڈ کوئی کوئی داکا تا اب اس ایک میں بڑائیڈ کوفر مار ہے تھے۔ کہ بیٹا حسن بڑائیڈ کوئی کوئی داکا تا اور حسن بڑائیڈ کوفر مار کے خوالی کے موسی کی طرف جر میں علیہ السلام ہے۔

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحَمُنِ الرَّجِيمِ

# حضرت امام حسن رشي عند

آب کا اسم مبارک حسن بڑائنڈ ہے اور کنیت ابوجم ہے اور القاب سبط اکبر علیم یہ کہ رہے۔

زاہداور طیب ہیں۔آپ کی ولا دت باسعادت ۱۵ نشان المبارک سے ہے۔ مدشنہ کے روز

ہوئی سیدالمرسلین مَنَائِیْوَائِم کو جب اپنے نواسے کی انائی کی نو خوشی و مسرت سے دھنرت سیدہ

زہرا جُنائِمُنا کے گھر تشریف لائے اور فر مایا بیٹی ہے ۔ بیچ کو مجھے دکھا کہ شیر خدانے شنزاد ہے کو

رحمت دوی کم کی جمولی میں ڈال دیا۔ کملی دالے نے فر مایا۔ اے بی بی تی نانے یا کہ نام کیا رکھیا

ہے۔ شیر خدانے عوش کی یارسول القد میل تجواج اس کا نام تو اس کے نانے یا کہ ہی رکھیں

ہے۔ نی کر بیم میل تیون کی یارسول القد میل تجواج اس کا نام تو اس کے نانے یا کہ ہی رکھیں

گے۔ نی کر بیم میل تیون کی یارسول القد میل تجواج اس کا نام تو اس کے نانے یا کہ ہی رکھیں

فَجَاءً جِبْرِيلُ فَقَالَ يَامُحَمَّد سَ يَعَوَلَهُمْ إِنَّ اللَّهُ يُهَبِيكَ بِهِلَا الْمُولُودِ يُل حضرت جبريل حاضر بوئ أورعرض كي في رسول الله الله تعالى اس سيح ك

جیٹے کے نام پر اس کے کہ سید الرسلین مائٹی آئی نے حضرت علی بڑائٹیڈ کو فر مایا تھ کہ اے علی بڑائٹیڈ کو فر مایا تھ کہ اے علی بڑائٹیڈ تیرک نسبت میرے ماتھ ایسے ہے جیسے کہ حضرت

نزبت المجالس جلدا مصفحه ٢٢٩

موی کی نسبت حصرت بارون کے ساتھ۔

ترندي شريف جلدا مسفحه ا ۵۷

حضہ ت ابن عباس بڑائٹوز ،فرماتے ہیں کے ایک دن حضور ملائیرِۃ آئِم حضرت حسن بنی ۔ کو ۔ کند دن پراٹھائے ہوئے ہا ہرتشریف لائے تو ایک غلام نے دیکھے کرعرض ک

نِعُمَ الْمَرْكَبُ رَكِبْتَ يَاغُلَامُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ نِعْمَ الرَّاكِبُ.

بعدم ملیو سب رجعت یا سراری پر توسوار ہے وہ سواری کتنی انچھی ہے۔تو نی اے صاحبزادے جس سواری پر توسوار ہے وہ سواری کتنی انچھی ہے۔تو نی کریم مل تیزور نے فرمایا کہ سوار بھی تو انچھاہے۔

ترندي شريف جلد الصفحه ۲۱۸

حضرت ابی بکرۃ خالتینڈ ، فرماتے ہیں کہ حضور منگائیں آبا ایک دن منبر پر کھڑے ہوئے حضرت حسن کو ماس کھڑ اکر کے فرمایا:

هٰذَاسَيَّدٌ يُصْلِحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْه بَيْنَ فِنُتَّيْنِ

کہ یہ میرا بیٹا حسن بڑائنؤ سید ہے ، سردار ہے۔ جس کے ہاتھوں ابقد تعالی مسلما ٹوں
کی دو جی عقول کے درمیان صلح کرائے گا۔ چنا نچہ اہام المتقین حضرت علی بی تھڑنگی شہردت کے بعد جب آ پ مسلما نوں کے اتفاق سے ضلیفہ ہے تو اہل کوفہ نے آ پ کے دست حق پرست حق بیعت کی لیکن ساتھ ہی اس دفت کے پچھ دشمنان اہل بیت نے عشر سے رسول کے متعلق شرمناک اور تو بین آ میزروش اختیار کرلی۔ چنا نچہ ایسے حالا سے بیدا کردیے گئے کہ قریب تی کہ مسلمانوں کے دوگرو موں کے درمیان ایک ایک نظر ناک جنگ چھڑ جائے کہ جس سے نہ صرف سے کہ مسلمانوں کا قتی عام ہو بلکہ اسلام کی بنیا دوں کو بھی نقصان پہنچے۔

چنا نچا انہیں خط ناک حالات کے پیش نظر حضرت امام حسن بڑا تھ نے جھ ماہ اور چند

دن کے بعد بڑی تی تعمت عملی جسن قد ہر اور فراست امامت سے کام لیتے ہوئے حضرت امیر معاویہ بڑاتین سے ان شرا نظر پرصلح کر کے اپنے نانے مصطفیٰ من آئی آئی کے علم خضرت امیر معاویہ بڑاتین سے ان شرا نظر پرصلح کر کے اپنے نانے مصطفیٰ من آئی آئی کہ کے علم خیب ہر مبر اقعد بی جس کے متعلق نبی کریم من آئی آئی ہے تی سال بہنے ہی فرہ دیا تھوں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو جماعتوں فرہ دیا تھوں میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صفح سرائے گا۔

# شرائط کی پیمیں

ا۔ حضرت امیرمعاویہ ڈگائٹنٹے کے بعد خلیفہ پھر حضرت حسن ڈالٹنٹ ہوں گے۔

r\_ حضرت امير معاويه المنتفظ بيك لا كدرجم سالانه جعفرت حسن التنظؤ كوادا كرتے رہيں تھے۔

۳۔ اہل مدینہ وعراق ہے حضرت علی منگائنڈ کے زمانے کے متعلق کسی شخص ہے بھی کوئی مواخذہ ومطالبہ ند کیا جائے۔

۳۔ اہل بیت اطہار کی عزت وآ برواور مال و جان کی حفاظت کی جائے حضرت امیر معاویہ بٹائنز اسنے بیتمام شرطیس منظور کرلیں۔

اور سلم ہوگی۔ گراس وقت کے کچھ مجان اہل بیت کو حضرت امام حسن جائٹیڈ کا حضرت امام حسن جائٹیڈ کا حضرت امیر معاویہ جائٹیڈ نہ کے تق جی دستیر دار ہوجانا بہت بی نا گوارگذر داور انہوں نے طرح طرح کی تکنہ چینیاں بھی کیس اور اشاروں جی نارافعنگی کا اظہار بھی کیا اور شاید موجودہ دور کے بھی مسلمان بھی انہیں لوگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت امام حسن جائٹیڈ ، کے اس حسن عمل کو اچھی نگاہ سے نہیں و کیفتے حالا نکہ حضرت حسن جائٹیڈ کی مسلمانوں کی دوجہ عقوں کو خون ک جنگ سے بچائے نے اور دین جی فقاوت فواد کو دو گئے ہے اسلام کی بنیادوں کو قائم رکھنے کے لئے اور دین جی فاوت تھی اس جنگ سے بچائے ہے لئے بہت بڑی قربائی تھی۔ بہت بڑاا بار تھا اور ایک بڑی خاوت تھی اس کے دو سے اور کھنے کے لئے بوائی سلمین بھی ہی ۔ بہت بڑاا بار تھا اور ایک بڑی خاوت تھی اس لئے وہ حکومت البید کے مسئم نشین شخے۔ دو خطرف کی خواد کو کا کم میں جائے ہے کہ دنیا پر سے حکم رانوں کی طرح آ پی خلافت کو قائم رکھنے کے لئے مسلمانوں کو تسلمین بھی بھی جی خیاد میں کم دور ہوں یہ تھی کہ دیا ہو اور اسلام کی بنیادیں کم دور ہوں یہ تھی کہ دہردیے کا قبلی عام کرا گئی ۔ وی دوات کا سب بھی بھی بھی جی ذہر تھا۔ لیکن میرسی ہے کہ دہردیے آ بے کو زہردیا گیا اور آ ب کی دفات کا سب بھی بھی نہی دہرتھا۔ لیکن یہ جس کے نہیں ہے کہ دہردیے میں دہرت ایمرمعاویہ گائٹی کیا جو تھایاان کی کوئی سازش تھی۔ دہی ہے دہرت ہے کہ دہر ہوں یہ کی دہر ہوتے ہیں جھنے نہیں ہے کہ دہر ہوتے ہے کہ دہر ہوتے ہیں جو خسن سے کہ دہر ہوتے ہیں۔ دہرت ہے کہ دہر ہوتے ہیں۔ دہرت ہے کہ دہر ہوتے ہیں۔ دہرت ہی دورست ہے کہ دہر ہوتے ہیں۔ دہرت ہوتے کہ دہرت ہے کہ دہرت ہیں۔ دہرت ہوتے کہ دہرت ہوتے کے کہ دہرت ہوتے کہ دہرت ہوتے کہ دی کر کر کر کر کے

کی بیوی حضرت جعدہ بنت اشعت نے دیا جیسا کہ ہمارے بعض مؤرضین نے یہاں دھوکہ کھایا ہے اور نہ ہی بیرقابل قبول ہے کہ آپ کی بیوی جعدہ پزید کے جھانسے بیں آگئی اور پزید نے اس کو بیلائے دیا کہتم سے نکاح کرلوں گا۔

جیں کہ ہمارے بعض موَ رخوں نے ایک من گھڑت افسانہ گھڑلیا ہے اس لئے کہ اس کی نقل تو کہیں ہے نبیں اور عقل بھی تسلیم نبیں کرتی کہ امام الاتقیاء، سرتاج الاولیاء، جگڑ کوشد بنول اور نواسئہ رسول کی بیوی کسی کے برکانے پر بہک جائے۔

یه یا در کھنا ضروری ہے کہ قرآن پاک وحدیث کے مقالبے میں تاریخی واقعات کی کوئی حیث ناریخی واقعات کی کوئی حیث ناریخی واقعات کی کوئی حیث نامین موتی اور قرآن پاک کافیصلہ ہیںہ۔ حیثیت نبیس ہوتی اور قرآن پاک کافیصلہ ہیںہ۔ من قَتُلَ مُوْمِنًا مُنْعَمَّدًا فَجُزَاءُ وَ جُهَنَّمُ

کہ جم نے مسلمانوں کو قصداً قبل کیا اس کی مزادا گئی جہتم ہے۔ ایک عام مسلمان کو تل کرنے کی سزا جب دائی جہتم ہے تو پھراس کا قبل جونواستر رسول من اللہ تاہی ہواور نورنگاہ مرتضی ہی ۔ منع حسنات بھی ہواور گخینہ ہرکات بھی۔ دیکلیر جہاں بھی ہواور مرشداال ایم ن بھی تو پھرالیے ۔ بنظیر مسلمان کو تل کی سزاکا کیا ٹھکانہ ہوسکتا ہے اور دوسری طرف سیدالرسلین من اللہ تاہی ہے کہ جس کا جم حضرت حسن طالفہ ، کے جسم ہے مس کر گی سیدالرسلین من اللہ تاہی ہو تھیں۔ اس لئے اس پر جہتم کی آگے حرام ہے تو حضرت جعدہ حضرت امام حسن طالفہ کی زوجہ تھیں۔ اس لئے ان کا جسم حضرت حسن طالفہ کی آگے حرام ہے تو حضرت جعدہ حضرت امام حسن طابقہ کو ارش دنہوی من اللہ تھی تھی ہوائی موسل کی اس کے جسم کے مسلم کا اس کے جسم حضرت جعدہ پر جہتم کی آگے حرام ہواور آن باک کا فیصلہ یہ ہے کہ تل موسل کی مطابق حضرت جعدہ پر جہتم کی آگے حرام ہواور آن باک کا فیصلہ یہ ہے کہ تل موسلی منازادا تی جہتم ہے تو آگر مؤرخوں کے قرضی افسانے کو صبح حسلیم کر لیا جائے تو فر مان مصطفیٰ منازی تاہی جہتم ہے تو آگر مؤرخوں کے قرضی افسانے کو صبح حسلیم کر لیا جائے تو فر مان مصطفیٰ منازی تاہم کی تا ہے۔

بات ہے کہ تاریخ دانوں کے پاس اس کی کوئی سے سندہیں ہے اور انہوں نے بغیر کسی معتبر حوالے کے حضرت بعدہ پر زبردینے کا الزام لگادیا ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ مزین توزیکو بھی اس مازش میں شریک کرلیا ہے۔

توجب مؤرضین کے پاس اس کی کوئی سندنہیں ہے تو چر تاریخ وانوں کی اپنی ذاتی

رائے کے مقابلہ میں قرآن وصدیت کو کیے جھٹا یا جاسکتا ہے اور پھر مؤرضین کی اس زیاد ہی آب اس سے بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ جب حضرت حسن بڑھی ڈکا مزاج زیادہ بھڑ گی تو حضرت اللہ مسین بھی نہ نہ نہ ہو جھا کہ اے برادر مکرم مجھے بتادوکہ زبر کس نے دیا تھ تو آپ نے فر ایا کہ کہ گر میں بنادوں تو کیا تم اے قتل کردوگے۔ حضرت حسین جائے ڈن عوش کہ گر میں بتادوں تو کیا تم اے قتل کردوگے۔ حضرت حسین جائے ڈن کا کہ کہ کہ اس کو اللہ کے کہ باب نہ قر مایا تو پھر جس پر میرا گمان ہے اگر وی ہے تو میں اس کو اللہ کے برد کرتا ہوں وہی اس سے بدلہ لے گا اورا گروہ نہیں ہے تو میں نہیں جا بتا کہ میری وجہ سے در کہ تا ہوں وہی اس کے مصیبت ہو۔

ے شنبراد و کو نین! اے نبی سائٹی تو آئے کے تورالعین اور اے برادر حسین بیل نو! آپ کی سائٹی اور اے برادر حسین بیل نو! آپ کی سائٹی تو آئار! اور اے عدل وانصاف کے باوشاہ آپ کے مدر ورنصاف برسلام۔ کہ زہر کے اثر ہے دل وجگر کے تعزیب تعزیب بوہو کرنکل رہے تیں۔ آئٹیں کٹ کٹ کر باہر آرہی ہیں اور زندگی کا چراغ بجھنے کو ہے گر آپ نے اس کا نام نہیں بتایا جس پر کہ آپ کوشک تھا۔

توجن کے ساتھ بدواقعہ پیش آیا اور جب انہوں نے اپ قائل کا نام نہیں بتایا تو پھر

تیرہ سوسال کے بعد کسی کو کیا حق ہے کہ وہ حضرت جعدہ کا تعین کرے اس حقیقت کے پیش

نظراب میں حضرت جہرہ پر الزام لگانے والے مؤرخین اور دوسرے مصنفین سے پوچھت

ہوں کہ آپ آ ر ایکی افسانے کی بناء پر اگر حضرت جعدہ واقعی اس فعل مذموم کی ذمہ

ور جیں تو کیا حض سام صیمی ترافی یا امایین کے صاحبز ادوں کو جعدہ کی ز مرخورانی کا کوئی

بھوت مدا اور اگر مار تو کیا انہوں نے اس پر کوئی شرقی حدلگائی یا قصاص کا مطالبہ کیا یا کوئی اور

مزادی اور اگر ان میں کوئی چیز بھی ٹا بت ہے تو چیش کرونیس تو اپنی کہ بول سے سے جعدہ

کا نام منادو۔

الغرض زہر کے اتر سے ابوا مہال کبدی لائل ہوگیا اور جکر کے نکزے کث کر کرے اللہ الغرض زہر کے اتر سے ابوا مہال کبدی لائل ہوگیا اور جکر کے مطابق جگر کے ستر مکڑے گرے ہے تابی و بے قراری برحتی گئی اور طبیعت مگر نے ایک روایت کے مطابق جگر کے ستر مکڑ تی گئے تو حضرت حسین مزائن نے بوجھ ۔ بھائی مجرزی گئے تو حضرت حسین مزائن نے بوچھ ۔ بھائی

جان آپ اے بے قرار کول ہیں تو فرمایا کہ ال وقت میری آتھوں کے سامنے میدان کر بلاکا ہون کے منظر ہے اور تمہارے جم پر تیروں کی بارش ہوتی و کھے دہا ہوں علی اکبر وٹائٹڈ کے بدن کے نکڑے ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں علی اصغر دٹائٹڈ کے حلق پر تیر پیوست ہوتا و کھے دہا ہوں۔ اور بہن ذبنب کے فیمے جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اے میرے بیارے حسین ہوں۔ اور بہن ذبنب کے فیمے جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اے میرے بیارے حسین ہون کی میران کر بلا میں تابت قدم رہنا اور نانے مصطفیٰ کی شریعت کے دائن کو داغدار نہونے و ینا۔ حضرت شہر نے بوش کی بھائی جان فکرند کریں۔ انشا واللہ ایسانی ہوگا۔

حضرت حسین دانسو نے پھر پو چھا۔ اب کیا حالت ہے۔ فرمایا اب میرا وقت قریب آگی ہے۔ وہ دیجو ۔ مصطفی ملی کی آئی باپ شیر فعدا دلی نیو اور مال حضرت زیراجی نی مجھے بار ہارہ ہو ہو ہیں اور دیجو یہ لیک تاہم ہے اس کا ہاتھ تھام لوا ہے اپ پاس د کھن اور سنو ایک دن میں نے امرائہ وشیر حضرت عائشہ صدیقہ دلی نی تی کہ مجھے روضہ اطہر میں فرن ہونے کی اجازت س بر ب تو انہوں نے خوش سے منظور کرایا تھا تو جس وقت میری میں دفن ہونے کی اجازت س بر باز لرجائے اور جنازہ تیارہوجائے تو تا تا جان کے روضہ اقدی پر روت تنسی عفسری سے پر ۱۰ از لرجائے اور جنازہ تیارہوجائے تو تا تا جان کے روضہ اقدی پر ایک کے جاتا اور جناب صدیقہ جو اجازت لے لینا۔ اگر وہ راضی ہوجا کیس تو نانے بر کے جانا اور جناب صدیقہ جو تی تا اور جناب میں قرن کر ایا ہوں کے روضہ جن فرن کر ویا۔

سبط پیمبر منافظ ، یه وسینی کری رہے تھے کہ شدید درد کا دورہ پڑا اور ساتھ ہی تے شروع ہوئی ۔ ورائی ہے سلط پیمبر منافظ ہی ہے تھے کہ شدید درد کا دورہ پڑا اور ساتھ ہی تے شروع ہوئی ۔ طشت لایا ' ، اس تے میں جگر کے کرے کٹ کٹ کٹ کر نکلے۔ پھر آپ کی طبیعت گروع ہوئی ۔ کا طائر دوح آشیا نہ قدس کی طرف پرواز کر گیا۔

جناب نانا کی فرقت حسین نے دیکھی بیارے باب کی مربت حسین نے دیکھی بیارے باپ کی مربت حسین نے دیکھی شفیق مال کی بھی تربت حسین نے دیکھی عزیز بھائی کی رصلت حسین نے دیکھی

من المتياط من التولي المن المتياط من المتعادمات المتعا

اور پھر جہیز و تعفین کے بعد آپ کا جنازہ مبارک اٹھایا گیااور حضرت عائشہ صدیقہ فی تن سے اب زت طلب کی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ بیان کے نانے پاک کا جمرہ ہای میں میری اب زت کی کیا ضرورت ہے۔ بیبال فن ہونے کا ان کے سوا اور کس کوئی ہوسکتا ہے گر مروان نے فساوکر نا چاہا اور نو بت مبال تک آپنی کہ حضرت امام حسین جائش ، کے ساتھی مروان نے فساوکر نا چاہا اور نو بت مبال تک آپنی کہ حضرت امام حسین جائش ، کی صیت بھی ار بند ہو گئے لیکن حضرت ابو جریرہ فرائش ، نے ان کو بھائی حسن جرائش ، کی وصیت بادولائی ۔ تو آپ خاموش ہو گئے اور پھر حضرت امام حسن جرائش ، کو جنت ابقی میں خاتون بادولائی ۔ تو آپ خاموش ہو گئے اور پھر حضرت امام حسن جرائش ، کو جنت ابقی میں خاتون جنت کے پہلو میں فن کر دیا گیا۔

# سيدناامام حسين طالنث

شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین ویں ہست حسین دیں ہست حسین دین پناہ ہست حسین مرداد نہ داد دروست دروست بزید حقا کہ بنائے لا الہ ہست حسین ا

خواجهاجميري

آپ كانام پاكسين بنائز اوركنيت ابوعبدالله جادرلقب زكى شهيدا كبرطيب، سبط اورتابع لِمُرْضَاةِ الله اور دَلِيْلْ عَلَى ذَاتِ الله بين \_

ابن ملبه شريف صفحه ١٨٩ مشكوة شريف صفحة ٥٥١

عَنْ أُمِّ الْفَطْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ دَحَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِنِّى رَأَيْتُ حُلَمًا مُنْكِرًّا لَيْلَةِ.

حضرت ام الفضل بن الله فرماتی ہیں کہ میں حضور مَنَ الله کی خدمت اقد س میں حاضر ہوئی اور عرض کی یارسول اللہ علیہ السلام آئی رات میں نے ایک بہت خون ک خواب دیکھا ہے نبی کریم من تی اللہ وہ بہت ہے نبی کریم من تی اللہ وہ بہت میں نے عرض کی یا نبی اللہ وہ بہت ہی کریم من تی اللہ وہ بہت میں ہے حضرت ام الفضل نے عرض کی۔ میں بھیا تک ہے۔ نبی کریم من تی تی اللہ وہ کیا ہے حضرت ام الفضل نے عرض کی۔ کرایٹ کان قبط عَتْ مِنْ جَسْدِكَ قُطِعت وَوَ ضِعَتْ فِی حُجُوری کے کہ ایس کے جسم اقدی کا گڑا میری آغوش میں رکھا گیا ہے تو

سيدالرسين عليه السلام نفر ما يا وَأَيْتِ حَيْرًا تُلِدُ فَاطِمَةُ إِن شَآءَ اللّٰهُ عُلَامًا

کہ تو نے اچھا خواب و یکھا ہے۔انشاءاللہ میری بنی فاطمہ جن بنا کے گھر لڑکا پہیرا ہوگا اور پھرام الفضل فرماتی ہیں کہ واقعی سیدہ فاطمہ جنگ بنا کے گھر حضرت امام حسین جن بنا : پیدا ہوئے اور وہ میری آغوش میں آئے اور پھر نبی کریم مَنَ الْمَیْوَاتِیْمَ نے فرمایا۔

اتَّانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَأَخْبَرَنِي إِنَّ أُمَّتِي سَتُقْتَلُ إِبْنِي هَذَا

کہ میرے پاس حضرت جریل منگافیونی آئے اور مجھے خبر دی کہ عنقریب میری بی امت میری بی است میرے بی است میرے بی است میرے اس بیچے حسین والفیز کوشہید کرے کی حضرت ام الفضل فر ، تی ہیں کہ میں نے عرض کی بارسول اللہ منگافیونی آئی اس بیچے کو؟ تو حضور منگافیونی المام نے فر ما یا ہاں اس بیچے کو۔

و اُتَانِی جِنْوِیْلُ مِنْ تَو بِتَهِ حُمْوًا کہ جریل نے مقام شہادت کی سرخ مٹی بھی جھے لاکردی آپ کی ولادت ہاسعادت پر جریل اللہ کی طرف ہے مبارک ہو دبھی لائے اور ساتھ ہی اظہار عُم بھی کیا اس وقت سید الرسلین سَلْ تَیْتَوَیْمُ امام حسین بڑائیڈ ، کے نازک ہے گلے کو چوم رہے تھے جریل عَلَائِلُل نے آبدیدہ ہوکر عرض کی۔اے مجبوب خداس تی آپ آب بہر میں کھے کو بردی محبت ہے چوم رہے ہیں اس کھے پر خیم چاکا اور آپ کا یہ بچالتدکی راہ میں شہید ہوگا کو رہ کی میت ہے چوم رہے ہیں اس کھے پر خیم چاکا اور آپ کا یہ بچالتدکی راہ میں شہید ہوگا کا ور آپ کا یہ بچالتدکی راہ میں شہید ہوگا کا ور سے ہے اس جگہ کی مرخ مٹی۔

سیدہ زہرا فرانی اے اپنے باپ کو اپنے جٹے کا گلا چوہتے ہوئے ویکھا تو عرض کی اباجان! ہوگ تو اپنے جیٹوں کے منہ چوہتے ہیں۔ پیٹائی چوہتے ہیں اور سرکو بوسہ دیتے ہیں۔ پیٹائی چوہتے ہیں اور سرکو بوسہ دیتے ہیں۔ گرآپ میرے جٹے حسین وڈائٹو کا گلا کیوں چوہتے ہیں؟ توسیدالرسلین مالی تی آئی کی آپھوں ہوئے اور قربایا جی !

مینوں اج ادویلا یاد بیا آوے جد ظالم ظلم کریس ایس میرے جسین دے گل تے اوہ تیر مکوار چلیس جناب سیدہ نے عرض کی اباجان کیا اس وقت آپ نہ ہول گے؟ کیا میں نہ ہوں گی ؟اور کیاعلی ملائنڈ نہ ہوگا؟

توحسور عليه السلام في قرما يا بني !

ندیس بووال گاتے ندتوں بووی گی ند بوسی شیر ضدادا اک اید زینب روندی بوسیس جد کسی حال مجرادا

اہ م الا نبیاء س تیج آبا کے اس بچے کا نام کیار کھا ہے۔ شیر خدانے عرض کی کہ آتا ہے اس کا نام تو اس کا نانا یاک ہی رکھے گا ابھی نبی پاک خاموش ہی ہتھے کہ جبریل میاسکے امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یار سول اللہ مٹی تیج آبانہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے میاسکے امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یار سول اللہ مٹی تیج آبانہ تعالیٰ کی طرف ہے اس بچے کا نام میں بیج کی والا دت کی مبارک یا دقبول فرما ہے اور پھر خدا فرما تا ہے کہ اس بچے کا نام حسین دائن تا ہے کہ اس بچے کا نام حسین دائن تا ہے کہ اس بے کا نام حسین دائن تا در کھا جائے۔

کملی والے نے حضرت حسین بڑھنٹ کے کا نول میں آ ذان کہی اور ساتھ ہی فر مایا۔ بیٹا حسین بڑھنٹ ، یہ تیرے نانے مصطفیٰ کی آ واز ہے اس کی لاج رکھنا۔ امام حسین بڑھنٹ ، نے آ کھے کھولی۔ اور نانے پاک کی طرف و یکھا اور نگاہ سے نگاہ کی اور نظر سے نظام می تو حضرت امام حسین نے نگاہوں ہی میں جواب دیا کہ نانا جان! آ پِ فکر شرکریں اگر آ واز آ پ کی ہے تو کان حسین بڑھنڈ ، کے ہیں اور لوگ تو مسجدول میں قر آن پڑھتے ہیں۔ منہروں پر قر آن پڑھتے ہیں، مگر نانا جان اگر وفت آیا تو ہیں نیز سے پر بھی قر آن پڑھتے ہیں اور مصلوں پر قر آن پڑھتے ہیں، مگر نانا جان اگر وفت آیا تو ہیں نیز سے پر بھی قر آن پڑھے کے سناؤں گا۔

جب تک دنیا قائم رہے گی۔امام حسین بڑگتن کا نام زندہ رہے گا۔اس لئے نہیں کہ وہ نواستہ رسول منائی آئی ہے۔ اس کے نہیں کہ وہ نواستہ رسول منائی آئی ہے۔ اس کے نہیں کہ وہ جگر گوشتہ بتول ہے اور اس لئے نہیں کہ وہ اور زنگاہ ملی بنائن ہے۔ نواسنہ رسول ہونا بزی معادت، جگر گوشتہ بتول ہونا بڑی شان اور نور زنگاہ ملی بنائن ہونا بڑی شام سین بنائن کا نام اس لئے بھی زندہ رہے گا کہ۔۔

ال کی ہمت پر علی دنی تنظیم طعاقی کو ناز ہے اس نواسے پر محمد منی تی تو المصطفیٰ کو ناز ہے سحد سن سند کئے پراس کا نیاا نداز ہے اس سند کئے پراس کا نیاا نداز ہے اس سند وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے

خداکوناز ہے اور ہو بھی کیوں نہ ؟ سجدہ فرش والے بھی کرتے ہیں اور عرش والے بھی ہے۔

زبین والے بھی کرتے ہیں اور آسان والے بھی۔ جنت کی حوری بھی کرتی ہیں اور بہشت کے نہوں بھی کرش ہیں اور بہشت کے نہوں بھی اور ذبین سے لے کر آسان تک اور فرش سے لے کرعش تک کا تنات کا ذر و فرہ اوند تعالیٰ کی حمد وشاء اور تبیع وہلیل میں ہروفت مشغول رہتا ہے مگر عرش عظیم کے سے بین سجدہ کرتا آسان ہے۔ جنت کی پر کیف فضاؤں میں حمد وشاء کرنی مشکل میں سبت میں سجدہ کرتا آسان ہے۔ جنت کی پر کیف فضاؤں میں حمد وشاء کرنی مشکل شہیں۔ مسجد کے ججر سے میں اللہ اللہ کرتا آسان ہے لیکن جنے کی لاش پر گھوڑے دوڑت و کھے کراعون کرامعموم اصغر کے حلق پر تیر ہوست ہوتا و کھے کراعباس کے باز قیم ہوتے و کھے کراعون کر امون وہر کی لاشیں ترثر ہی د کھے کرااور پھر اپنے جسم پر سینکل وال زخم کھانے کے بعد میدان کر بال کی تھی ہوئی رہت پر بارگاہ البی میں ہجدہ کرتا تعسین بڑائیڈ بی کا کام ہے۔

اس دنیا میں اہل بیت ہے بغض و مخادر کھنے والے ایسے بھی خارجی ہیں جوابے بغض و مخاد کی بنا پر ہے کہتے ہیں کہ حضرت اہام حسین بڑائھنڈ ہونے کے لئے گئے اور لڑائی کے ذریعے اپنی خلافت منوانے کے لئے گئے گراے عشرت بیٹیم رے قعصب رکھنے والے خارجیوا اور ایسی خلافت منوانے کے لئے گئے گراے عشرت بیٹیم رے قعصب رکھنے والے خارجیوا اور تعصب کے پر دے اٹھا کر دیکھو۔ اپنے دلوں سے بغض و عناد کے خبار کومٹ کر موچوا اپنی عشل و بوش پر سے خور رہنے کی بٹیمان اٹار کئی جھواور اپنے دما ٹی شعور سے دشمنی اہام حسین بڑائوؤ کی من کو جھاؤ کر بات کر دکھا کر دو گؤنے کے لئے جاتے توابی ساتھ عرب کے بہادروں کا ایک کر جہاؤ کر ب تے۔ مدینہ کے غازیوں کی فوج کیکر جاتے اور مکہ کے بجامدوں کی گلواریں لے کر جہائے ۔ ور اپنی بہن زینب کی تماری لے کر خوارا صفر کو ساتھ لے کر خوارا صفر کو ساتھ کے کر خوار اور نے تبییں تھے کسی اہامت کا جاتے اور اپنی بہن زینب کی تماری لے کر خوار تا ور اگر وہ لڑنے تھے گران کو مجود آلڑا یا گیا اور چھڑ ا خلاف ت کا نہیں تھا جسے کسی اہامت کا جاتے اور اپنی بہن زینب کی تماری کے کر خوار تا در اگر دو اور تا تا بیاں تھا جھھڑا تھا توا سلام کی صدوں کو تو ڑ نے کا از ائی تھی تو دین سے خور خوار تا تھا تو اسلام کی صدوں کو تو ڑ نے کا از ائی تھی تو دین سے دیشن کی ۔ اور تاز عرف تو تو تو سے بعادت کا۔ در تاز عرف تو تو تو سے بعادت کا۔

بار! اگریزیدی حکومت مجی غیراسلامی شد مونی اوراس کا نظام حکومت بھی غیرشری ند

امام عالی مقام کے بے سروسامان آنے پر تقید کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ وہ تنہ

کیوں آئے؟ بے سروسامان کیوں آئے؟ اوراپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو کیوں لائے؟

مگر ایسے لوگوں کو بیہ معلوم ہونا چاہیئے کہ باطل جب بھی آتا ہے شان وشوکت ہے آتا

ہے۔ تخت دتان کے کر آتا ہے اور جاہ وجلال کے ساتھ آتا ہے اور ساز وسامان کے کر آتا

ہے اور حق جب بھی آیا ہے۔ بے سہارا آیا ہے بے وسیلہ آیا ہے، بے ساز وسامان آیا اور تنہا

آیا۔ نمرود کے شاہی ور بار میں تارخ کا بیٹا اہراہیم ہویا فرعون کے ساسنے عمران کا فرزند

موی اکفار مکہ کی جنس میں عبدالقد کا دریتیم ہویا پر بید کے مقابلے میں فاطمہ فران شاکا لخت جگر۔

آئین مشیت کا شناسا ایبا! جس کے قدموں میں ہوکوٹر وہ بیاسا ایبا کیول فخر سے جمومے نہ رسول عربی تقدیر سے مانا ہے نواسہ ایبا

فرعون کوخداوندت کی نے حکومت دی ، بادشاہت دی تخت وتاج دیا اور مصر کا راج ویا! مگر وہ بد بخت انسان خداوند تعالی کے اس عطیئے کوائی عقل ودانش اور اپنا ہی کسب کمال بجھ مین اور بجراس میں اتناغرور تکبر آگیا اور اس میں اتنی سرکشی و نافر مانی پیدا ہوگئی کہ یہ سب بجھ دینے والے کے مقالے میں انکا رہنگے مالا علی بن جیھا۔

نمرودکوبھی اللہ تعالی نے شمان وشوکت دی اور دولت وحشمت دی ہوش ہت وحکومت دی اور بخت کمال دیا۔ گروہ برقسمت انسان بھی اپنے دینے دالے کاشکر گذار بندہ نہ بن سکا اور وہ بھی اپنے آپ کو خدا کے حدیث کمال دیا۔ گروہ بیٹھا کھار مکہ کے پاس بھی ہم دزر کے خزانے تھے۔ سونے اور چاندی کے ڈھیر تھے کر ب کی مرداری تھی اور مکہ کی مختاری تھی ایک کی دوہ خدا تو نہ ہے گر این مرداری تھی اور مکہ کی مختاری تھی ایک کے ڈھیر تھے کر ب کی مرداری تھی اور مکہ کی مختاری تھی ۔ لیکن اگر چہوہ خدا تو نہ ہے گر اینے ہوئے بتول کو خدا بنا بیٹھے۔

یزید نے بھی اپنے باپ سے حکومت لی اور شخصی حکومت اور آ مرانہ ہوٹ ہت کین وہ بھی اپنے آپ کوخلا فت اسلامیہ کا حقدار اورمسلمانوں کا امیر سمجھ بیٹھا۔

مگران باطل پرستوں کا انجام کیا ہوا؟ سریہ

خدا کی قدرت!

فرعون دریائے نیل کی اہروں میں ڈوبا اور غرود کو چھر نے مارا۔ ابوجہل کو بچول نے تشکا کیا اور یزید درد قولنج سے ختم ہوا اور حق پرستوں کا انجام خدا کی شان ۔ حضرت موی کلیم ابقد ہوئے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کملی والے اللہ کے حبیب ہے اور حضرت حسین بڑائٹو ، شہیدوں کے امام ۔ فرعون ڈوب گیا اور اس وقت کے مصریوں کا خدا مرگیا۔ نمرومت گیا۔ اور اس وقت کے مصریوں کا خدا مرگیا۔ نمروموں کا رب ختم ہوا۔ ابوجہل قبل ہوا۔ اور اس وقت کے عربوں کا بادشاہ ہوئیا۔ یزید مرگیا اور اس وقت کے عراقیوں کا تاجدار چس بسا۔ مرفر عون کا بادشاہ ہے نشان ہوگیا۔ یزید مرگیا اور اس وقت کے عراقیوں کا تاجدار چس بسا۔ مرفر عون کی اور نہ کی وقت کے عراقیوں کا تاجدار چس بسا۔ مرفر عون مرنے پر کے والوں نے ماتم کیا اور نہ ہی یو یو کے مشنے پر دوی روئے نہ ابوجہل کے مرنے پر کے والوں نے ماتم کیا اور نہ ہی یو یو کی موت پر کوئی نہ رویا اور نہ ہی کوئی روئے مرنے کرنم فرات کے کنار سے شہید ہونے والے افرعون کی موت پر کوئی نہ رویا اور نہ ہی کوئی روئے والے امام حسین بڑی ہوئی کی شہادت پر کا نکات کا ذرہ کا ۔ مرنم فرات کے کنار سے شہید ہونے والے امام حسین بڑی ہوئی کی شہادت پر کا نکات کا ذرہ والے اشکبار جی اور افزانستان والے جی مرب جی بی آسمان والوں کا کلیجہ بھٹ رہا ہوا کے اور ایران والے برٹر ہیں دیں جی بی جی عرب عی اور معروا سے جیون جی مینے تک آسمان کی شہادت کے بعد چھ مہینے تک آسمان ہوں ہے جین جین جین جی مینے تک آسمان

ے کنارے مرخ رہے۔ ستارے آبی می گرائے اور بیت المقدی کے ہر پھر سے تازہ خون کے فوارے نظے۔ اور بیسللہ بھی ختم نیس ہوگا۔ بلکہ قیامت تک اس کی شہادت پر دنیا آسو بہائی رہے گی۔ اس لئے کہ فرعون ڈوپ کر مرگیا۔ نمرود مرکر بے نشاں ہوگیا۔ ابوجہل تن ہو ہو کہ مرکز ہود ہو گیا گر میرا آقاحین ڈی ٹنٹنڈ نٹا ہو کہ بھی باتی ہے۔ مرکز بھی دیت ہے اور شہید ہو کر بھی زندہ ہے۔ اس لئے کہ اس کانام ذندہ ہاں کا عمل زندہ ہے اس کا عمل زندہ ہے اس کا عمل زندہ ہے اس کے عام لیوازندہ بیل۔ اس کے غلام زندہ بیل اور اس کے مانے والے زندہ بیل۔

رُون حسين هانتند؟ رُون سين بي محد؟

جوی بدینے اورا سے عابد کدائتہائی مظلوی و بے کسی کے عالم میں بھی شب عاشورہ کی ساری رات اپنے نیمے میں عمیاوت النبی میں گذاری اورا سے عابد کدا ہے جسم پاک پر سینکڑوں زخم کھانے کے بعد بھی میدان کربلاکی چیتی ہوئی ریت پر تہ خنجر بھی دوفل اداکر سینکڑوں۔

ا. تاریخ انخلفا مِسفحه ۱۳۵۵ کوت سین دانند؟

جوبہادر تے!اور ایسے بہادر کہ بے مرومامان ہونے اور تین دن کے بھوکے اور پیا ہونے کے اور پیا دن کے بھوکے اور پیا ہونے کے باوجود بھی ہیں ہزار دشمنوں کے مقاطع میں مجھے کے باوجود بھی ہیں ہزار دشمنوں کے مقاطع میں مجھے کے باول رہاور کے جن پر تیروں کا میند برسمانیز وں کی بارش ہوئی۔ برچمیوں کے باول چھائے اور کلواروں کے طوفان اٹھے گر آپ کے پاؤں میں فرو بحر بھی افزش ندآئی اور آفری دم تک کا بت قدم رہے۔

كون حسين ذالتنفه:

جوئی تھے اورا یسے تی کہ دشت کر بلا میں اللہ کی راہ میں اپنے جوان بینے اکبر کو قربان کیا۔اپٹے معصوم اصغر کو اپنی جمولی میں دم تو ٹرتے دیکھا اپنے بھائی کی امانت قاسم کے سرکو یا ال کر دایا۔ اپنی بہن کے جگر کوشوں عون وجمہ کی لاشوں کو خون میں خاک پر تزیتے

## Marfat.com

1

دیکھا۔اپنے بھانی عبال کے بازوقلم کروائے۔اور پھرسب سے آخر میں اپنے بیار بنے عابد کو، اپنی لاڈنی بٹی سکینہ کو، اور اپنی بیاری بہن زینب کو بے سہارا چھوڑ کر اپنی جان کی بھی سخاوت کر دی۔ اسی لئے تو جوش ملے آبادی خدا نے ایک بات کہتا ہے۔

> اے بار الہا نوحہ سناتا مجرتا تاروز حشراشک بہاتا مجرتا الداد نہ کرتے اگر کر بلا میں حسین الداد نہ کرتے اگر کر بلا میں حسین اسلام تیرا مفوکریں کھاتا مجرتا

ہوسکتا ہے کہ کی کے پریشان ذہن میں میسوال پیدا ہوکہ میدان کر بلا میں جو پھے ہوا، وہ کیوں ہوا؟ اور حضرت امام حسین رکھنٹے ،نے ایسا کیوں کیا؟ تواس کا ایک ہی جواب ہے اور وہ بيكه امام عالى مقام ك كانول ميس آخرى دم تك نافي مصطفى من يقالهم كى بيرآ واز آتى ربى لأطباعة لِمَه خُلُوقِ فِي مَعْصِيَةَ الْنُعَالِقِ كَهِي فَاكْ وَقَاجِرَ طَرِانِ كَي اطاعت اورسياه كارو كنبگار بادشاه كى بيعت ايك مسلمان كے لئے باعث ذلت باور پھران كوآغوش ملى تو فاطمة الزبراللين كين كاه بيار لمي توامام الاولياء كي اوران كي مال سيدة النساء عالمين بيان كا باب سيدالموسين باوران كا نانا سيدالرسلين باوراتبول في آئكه كولى تو بهلي نكاه محبوب خداکے نورانی چرے پر پڑی اور دودھ کا پہلافظرہ وہ ملاجو مطلق کم تطلعیو اتھا۔اور وست شفقت ملاتوشير ضدا كا-ال ليوه جائة يتفكد إلاالله كى بنياد للإالة برقائم إداور اسلام باطل کی نفی سے شروع ہوتا ہے اور حق کے اثبات بر کمل اور کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان بیس ہوسکتا جسب تک کردہ اٹی زبان سے لاالسد کہدر تمام معبودان باطل کی فی ند كرے اور تمام خواہشات نفسانی اور ہرشرك ربانی كے ہرنقش كوايے ول سے نہ منائے اور اسلام کے دشمنوں دین کےغداروں کےخلاف نبرد آ زمانہ ہواور باطل پرست حکمرانوں اور ملوكيت وآمريت كےخلاف دست وگريان نه جواور غيراسلامي، غيردين اور غيرشرى غلام حكومت كومنانے كے لئے ميدان ميں نه آئے اور يكى وہ مقام ہے كہ جہال حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمته الله علیه کے حق پرست ول نے سمجھاحق شناس نگاہوں نے

ديکھا۔اور پھرحق کوزبان بديکاراضي کي۔

حقا كربنائ لا اله ستحسين فالنيد

یزید بھی لاائے تھا۔باطل پرست حکران تھا۔وین کا دشمن اورشر بیعت کا باغی تھا۔اور اس کا نظام حکومت بھی غیراسلامی۔غیرد بی اورغیرشری تھا۔جس کے مقابع بیں الا الله کو قائم رکھنے کے لئے حضرت امام حسین بڑھنٹ نے اپنے جان ومال۔خویش وا قارب اوراپنے بچوں تک کی بازی لگادی۔

جو رہمی آگ کے شعلوں یہ سویا وہ حسین جس نے ایخ خون سے عالم کو دھویا وہ حسین جو جو اس نے ایک میت پرنہ رویا وہ حسین جو جو اس بی میں میت پرنہ رویا وہ حسین جس نے سب بچو کھو کے پھر بچو بھی ندھویا وہ حسین جس نے اپنے بچوں کی دیدی سخاوت وہ حسین بنس کے جس نے اپنی لیاجام شہاوت وہ حسین بنس کے جس نے پی لیاجام شہاوت وہ حسین بنس

ابن ماجه شريف صفحه ١٣

نی کریم منالیکی الله المسین منی و آنا مین المحسین دالین المحسین دالین الله مین دالین الله الله من در کار الله من الله

معجد نبوی مَنْ الْنَیْنَا فِی مِن عَصر کی نماز ہوری تھی۔امام الا نبیاء مَنَیٰ اَنْکَا اِلْمَ ہِدا عَتْ کرا رہے
سے اور مقتدی حضرت صدیق اکبر والنفیز۔حضرت عمر فاروق والنفیز حضرت عمّان عَی والنفیز اور حضرت علی الرتضی و النفیز سے اور حضرت امام حسین والنفیز ای چیرسال کی عرفتی ۔ وہ مدینہ منورہ کی مقدل گلیوں میں تھیل رہا تھا وہ مجھی مدینے کے درود یوار کو دیکھی اور بھی نانے مصطفے منورہ کی مقدل گلیوں میں تھیل رہا تھا وہ مجھی مدینے کے درود یوار کو دیکھی اور بھی نانے مصطفے من والے آ قائے دوعالم مجدے میں گئے تو حضرت حسین والنفیز نے جھلانگ رگائی اور بی من اللیفیز کے کندھوں پر سوام ہوگئے۔عرش والے جران رہ گئے فرشتے دم بخو دی تھے اور حور یں موجورت مرود حول یہ کیا تماش مولی یہ کیا تماش مولی یہ کیا تماش

ے کہ بچہ میں ٹائٹنڈ امام الانعمیاء کے کندھوں پر نماز میں اور بجدے کی حالت میں ہوار ہو گیا ہے خدائے فر مایا۔ جبر میل عَلَیْلِئیل ! خاموش! آج جس بچے حسین ڈائٹنڈ کوئم سجدے میں نامے مصطفیٰ مُن اُٹٹولٹ کے کندھوں پر دیکھ دہے ہو کی اس بچے حسین ڈائٹنڈ کومیدان کر باہمیں نیزے پر ج محرقر آن پڑھتے بھی دیکھنا۔

سيدالرسلين نے اداوہ كيا كہ بجدے ہے مراقد ك اتحاد كر بل عيستانى ہے آكر مان خداوندى سايا كہ جب تك حسين رفافتنا ہى مرضى ہے نداترے تم مجدہ ہے مرئيں الله سكتے ہملى والے نے نماز لمبى كردى اور تين يا پانچ كى بجائے بہتر دفعہ تبج پڑھى دھزت حسين بنونئن اپنى مرضى ہے نانے پاك كے كندھوں پر ہے اترے اور ہنتے كھيتے گر حسين بنونئن اپنى مرضى ہے نانے پاك كے كندھوں پر ہے اترے اور ہنتے كھيتے گر آگئے ۔ ول نے پوچھا۔ بیٹا كيا ہوا عرض كى امال جان ۔ آئ آپ كا باب ميرانا نا اور تم نبيوں كا اور مجدے ہيں تھا يا ہوا كہ جس دوڑ كر ان كے كاندھوں پر سوار ہوگي اور جب نبيوں كا اور مجدے ہيں اترانييں ميرے نانے نے مجدے ہے مرتبیں اٹھا يا ۔ خاتون جنت نے فروا يہ بيٹا كيا ہوا كہ جس دوڑ كر ان كے كاندھوں پر سوار ہوگي اور جب نك ميں اترانييں ميرے نانے نے مجدے ہے مرتبیں اٹھا يا ۔ خاتون جنت نے فروا كى ۔ وہ اس منظم نے نماز كا خيال نہ كيا ۔ اور تم نے نبوت كا لحاظ نہ كيا ۔ جیٹے نے عرض كى ۔ اور اس مين بني ان نہ ہول ۔ بيا كيا رازكى بات ہے۔

ہ الی نے بوچھا، بیٹاوہ کیاراز ہے۔عرض کی۔امال جان!میرے نانے مصطفی مُنَّا اِیُوَائِمَا نے میرے نئے بہتر (۲۲) شبیجیں پڑھی بیں اور کر بلا کے میدان میں اس کے بدلے اپنے ناٹا کے دین کی خاطرا ہے بہتر (۲۲) تن قربان کر دونگا۔

چارصفات ایسی بیل که اگر ده کسی مردمومن میں پریدا ہوجا کمیں تو پھروہ خداورسول نہیں یا تی سب کچھ ہے۔وہ صفات میہ ہیں۔

عبادت سفاوت شہادت اب ان چار صفات کو دیکھو اور بھر امام حسین رٹنائنڈ کی ذات کو دیکھوگویا کہ ان چارصفات کو اکٹھا کریں تو ایک حسین رٹنائنڈ بٹرآ ہے اور ان چار صفات کے مجموعہ کا نام حسین رٹنائنڈ ہے۔

امام عالی متعام کی عبادت کود کھو کہ خنجر تلے بھی نماز پڑھ گیا۔اس کی سخاوت پرغور کرد کہ

ا پناسب کھاللہ کی راہ میں لٹاویا۔

اس کی شجاعت ملاحظہ ہو کہ تین دن کی بھوکہ بیاس کے باوجود چالیس ہزار کشکر باطل کے مقابلہ میں ڈیار ہا۔ اس کی شہاوت کو دیکھو کہ نیز ہے پر بھی قرآن بڑھ گیا۔
اب عبدوت اور شہادت کا موازتہ کیا جائے تو ایک اور حقیقت بھی تھاتی ہے۔
عبادت ہے شجر لیکن شہاوت ہے ثمر اس کا
عبادت ہے دعالیکن شہاوت ہے اثر اس کا
عبادت ہے دعالیکن شہاوت ہے اثر اس کا
عبادت ہے دعالیکن شہاوت ہے اثر اس کا
عبادت ہے شہارت چین دل کوچین دیتی ہے
شہادت چین لے کرعظمت دارین دیتی ہے

اور

عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بقا ہونا

پھر شہ دت کے فقی معنی پرغور کیا جائے تو مظلوم کر بلا کی عظیم شخصیت اور بھی تکھر جاتی ہے اور آپ کی شہادت پاک قرآن پاک کی آیت کی روشن دلیل بن کر سر منے آتی ہے کہ شہید زندہ ہیں۔اور شہید کی جوموت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔امام عالی مقام نے اپنا خون دے کر دین اسلام اور حق وصدافت کے جس پودے کی آبیاری کی تھی۔وہ پودا آج بھی ہرا مجرا ہے اور قیامت تک رہے گا۔

عبرانیوں نے زبور میں ردوبدل کیا۔ اسرائیلیوں نے تو رات میں تحریف کی اور عیسائیوں نے انجیل میں تغیرو تبدل کردیا گرقر آن پاک کی شان میہ ہے کہ قیامت تک اس کا ایک نقط بھی تبدیل میں تغیرہ تبدل کردیا گرقر آن پاک کی شان میہ ہے؟ اس لئے کہ عبرانیوں ، اسرائیلیوں اور تبدیل نبوں ہے؟ اس لئے کہ عبرانیوں ، اسرائیلیوں اور نبیسائیوں کے پاس کتابیں تو تھیں گر حسین دلی تخذ جیسا قاری نبیس تھا۔ لیکن مسلمانوں کے پاس تا ہوں ہے اور حسین بڑات خوسیا قاری بھی خدانے عطا کردیا۔

#### 77

كوك يزيد؟

اسلام کی مقدس پیشانی پرایک بدنماداغ دین کی پاک چادر پرایک سیاه دههه ۔اور ند هب کے نورانی مانتھ پرایک کانک کا ٹیکہ!

كون يزيد؟

جس نے خلافت اسلامیہ کی بجائے شخصی حکومت کی بنیادڈ الی۔جس نے امانت الہٰیہ میں خیانت کی۔اورجس نے اپنے ہاپ کی وصیت کو بھلا کر خلفائے راشدین کے ہرنقش حق پرستی کومٹادیا۔

یز پدکو حضرت امام حسین دانین ، کے مقابلے میں کھڑا کرنا بی وین کی تو بین ہے اور اسلام سے جنگ ہے۔ اس کے کہ سے بیکر فتنہ وشرارت! وہ جسمہ کقر وہدایت! بید دنیا کا بدمست ، وہ دین میں سرمست ، بیا باطل پرست! وہ حق پرست! بیہ جسمہ کفر وطفیان! وہ برمست ، وہ دین میں سرمست ، بیا باطل پرست!وہ حق پرست! بیہ جسمہ کفر وطفیان! وہ بیکر دین وابمان بینسق و فجور میں جنال! وہ سمرا پائے تشلیم ورضا ایہ کر وفریب کی جیتی جاگتی تصویر! وہ اخلاق محمد کی زندہ تفییر! بیاسلام میں ایک نفس شریر، وہ وارث جا درتصریر یا تو پھر: تصویر! وہ اخلاق محمد کی زندہ تفییر! بیاسلام میں ایک نفس شریر، وہ وارث جا درتصریر یا تو پھر:

مرجیها کہ میں چیش لفظ میں لکھا آیا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں خار جی گروہ اپنے بورے ساز دسامان کے ساتھ ناموں اہل بیت پر حمله آور ہو چکا ہے اور وہ اپنی تقریروں اور تحریروں میں بزید کو ضلیفه کرحق مقلی بیدائتی جنتی۔امیر المؤمنین ۔ضلیفۃ المسلمین اور

بڑائیڈ ، کہ کراوراس کو حضرت امام حسین بڑائیڈ کی شہادت میں بری الذمد قراردے کرمجان اہل بیت اور غذا مان عترت بیغیبر کے دلوں کو بڑی کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں ضلالت وگراہی بھی پھیلا رہا ہے۔ چنا نچہ حال ہی میں ابویز یہ تھہ دین بٹ لا ہوری نے ''رشید ابن رشید'' کے نام سے ایک کتاب شائع کی ہے جس میں اس نے بزید کی حمد و ثناء اور تعریف وقوصیف کرکے نہ کورہ بالاتمام القاب بزید کو دیئے ہیں اور شغراد کا کو نین بڑائیڈ حضرت امام حسین بڑائیڈ ، کو حکومت کا بائی ، دین کا دشمن اور فتر پرورہ حکومت کا الالجی اور خلطیوں کا پتلا لکھا ہے اور حضرت علی المرتفظی بڑائیڈ ، کو فائل و جا براکھ کرتے ہیں خلافت حقد کا نہ اتی اڑایا ہے اور پھر سے اس کتاب کی تصدیق خارجی گروہ کے بائیس مولو ہوں نے کی ہے۔ جس کا تعلق دیو بندیت اس کتاب کی تصدیق خارجی گروہ کے بائیس مولو ہوں نے کی ہے۔ جس کا تعلق دیو بندیت سے ہے۔ جن کے نام یہ ہیں !ایک سے کے جواب ہیں:

ا۔ مولوی سیداظہارالحق سہیل شاہ خطیب جامع مسجد وہتم مدرسداسلامیہ ٹوبہ فیک سنگھ لائل بور (فیصل آباد)۔ بیرخارجی مولوی لکھتا ہے کہ میں سیدنا پزید کی روح کوسلام بھیجنا ہول۔جوکہامیرالمونین ہے۔

۱- مولوی ابوالوحید غلام محمد مولوی فاضل دیو بندراجن پور، ڈیرہ غازیخاں لکھتا ہے کہ حضرت پزیدر حمتہ اللہ علیہ ایک جلیل القدر مجاہد اسلام ہیں۔ اور میر اایمان ہے کہ وہ ضرور جنتی ہیں اور میحیہ الیمان ہے کہ وہ ضرور جنتی ہیں اور مجھے اپنے والد کے متعلق تو اتنا یقین نہیں کہ وہ ضرور جنتی ہیں۔ لیکن حضرت یز بد کے متعلق میراایمان ہے کہ وہ ضرور جنتی ہیں۔ ور شدھدین کا انکار کرنا پڑے گا۔

(سنماب دشيدان رشيد صلحه اسم ۲۳۳)

"- مولوی غلام مرشد، سابق خطیب شای مسجد لا مور نے لکھا ہے کہ جو الزامات امیرالمونین بزید پرلگائے جاتے ہیں۔ وہ غلط اور بے بنیاد ہیں کیونکہ آنخضرت س بھڑ اللہ اللہ کے صحبت بایر کت میں بینے کرتے ماصل کرنے والے سی ایر کت میں بینے کرتے کے صحبت بایر کت میں بینے کرتھائے ماصل کرنے والے سی ایر کا می بیعت کرے اپناامیراورا مام سیم کرلیا تھالمبذایز یدکی صدافت کا اس سے زیادہ شوت اور کی ہوسکتا ہے۔ اپناامیراورا مام سیم کرلیا تھالمبذایز یدکی صدافت کا اس سے زیادہ شوت اور کی ہوسکتا ہے۔

۳۔ مولوی ظہیرالدین چک تمبر ۱۵۳۵ گ، ب ضلع لائل پورنے ابویزید کے ایک خط کے

جواب میں لکھائے کہ:

محترى بنصاحب!

آ پ نے بزید کے متعلق دریافت کیا ہے کہ وہ کیے تخص تنے اور اس کے بارے میں ہمیں کیا عقید ہ رکھنا چاہیئے ۔ تو اس کے متعلق عرض ہے کہ سین بنینڈ کے تل میں بزید کا کوئی ہمیں کیا عقید ہ رکھنا چاہیئے ۔ تو اس کے متعلق عرض ہے کہ سین بنینڈ کے تل میں بزید کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور نہ بی اس کوعلم تھا بے شک بزید خلیفۂ برخن ہتھے۔

( كمَّاب دشيد بن رشيدم في ٢٠٠٩)

3۔ موبوی مفتی بشیر احمد خطیب جامع مسجد پسر ورضلع سیالکوٹ نے تحریر کی ہے کہ شیعہ مندم مسجد پسر ورضلع سیالکوٹ نے تحریر کی ہے کہ شیعہ مندم مسجد بدترین گناہ ہے۔ اور اگریزید فاسق و کا فرق تو سیدنا زین النا ہدین نے بزیر کی بیعت کیول کی۔

زین النا ہدین نے بزیر کی بیعت کیول کی۔

(انتاب رشید من رشید سو ۱۳۹۳)

۲- مولوی سیدنورالحسن شاہ بخاری مبتیم مرکزی تنظیم اہل سنت بو بڑگیٹ ملتان نے نکھا ہے۔
 کرمجتر م المقام، وعلیکم السلام!

یا دفر مایا شکریہ! جوا با عرض ہے کہ یزید بڑگائیڈ ، کے مسلمان ہونے پرتو تمام مسما ہوں کا ابنا ایمان مشتبہ کا اتفاق ہے۔ جولوگ اس زمانے عمل یزید کو کافر کہتے ہیں ان کا ابنا ایمان مشتبہ ہے۔ البتہ اس کے فتق و فجور میں اختلاف ہے۔ بعض انابرین امت نے اس کے فتق کو تشدیم کیا ہے۔ اس فسق و فجور کی مہم میں زیادہ تر اعدائے دین کا ہاتھ کام کرتا ہے۔ فرض می ل اگر فاسق سلیم بھی کرلیا جائے تو آج کل کے فاسق کہنے والوں ہے تو زیادہ فاسق تطعانہ بیں ہوگا۔

دیمان اگر فاسق سلیم بھی کرلیا جائے تو آج کل کے فاسق کہنے والوں ہے تو زیادہ فاسق تطعانہ بیں ہوگا۔

یہ ہے خار بی گروہ کے مولو ہوں کا پزید کے بارے بیں اعتقادادرا یمان اور آؤاب اپن مشند کتا ہوں بمعتبر تاریخوں اور اکا ہرین اسلام کے اقوال کا مطالعہ کریں اور پھر انصاف ہے ہند نگاہیں اور حقیقت شناس دل تجزیہ کریں کہ کون حق پرست ہے اور کون باطل کا بجاری کس کادل سعید ہے اور کس کا شتی ہے تب اہل بیت کون ہے اور وشمن اہل بیت کون بنم حسین شائنڈ ، میں رونے والے کون ہیں اور آپ کی شہاوت پر تفیقیے لگانے والے کون ہیں اور پھر معموم ہوجائے گا کہ بزید کا کردار کیا تھا اور اس نے اسلام پر کیا ظلم کیا اور اس کی غیر اساد می اور شخصی

صومت نے دین کو کتنا نقصان بہنچایا اور اس کے فتق و فجور نے شریعت مصطفیٰ مَنَّا تَنْکُولَا مِمَّا عَنْکُولَا مِمَ مسطرح نداق اڑایا۔ (البدایہ البدایہ بلد المعقیا ۲۳۰۔تاریخ اکلاما معقیا ۱۳۳۰)

عَنْ اَبِى دَرْدَاءَ سَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامِ يَقُولُ اَوَّلَ مِنَ اُمَّتِى يُبَدِّلُ سُنَتِى رَجُلٌ مِنْ بَنِي اُمَيَّه يُقَالُ لَهُ يُزِيْدِ.

حضرت ابودرداء خِلْنَنْهُ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدالمرسلین منَّ الْمِلِالِیْ سے بیسنا کہ بی امیہ میں سے پہلا و شخص پزید ہو گا جومیری سنت کوتبدیل کرے گا۔

قربان جاؤں فرمان مصطفیٰ مَنْ اَلْتُوَا اِلْمُ سُوسال پہلے ہی فرمادیا کہ جو پہلافتھ میری سنت کو تبدیل کرے گا۔ اس کا نام پزید ہوگا۔ نبی کریم مَنَّ الْآلَا اِلَم کی زبان حق ترجمان سے نکلی ہوئی بات بھی بھی جھوٹی نبیس ہو سکتی تو پھر پزید نے ارشاد نبوی مَنْ اللّهِ اِللّهِ کے مطابق ضرور ابی سَنَّ اللّهِ اِللّهِ کَا مُنْ کَا بُوری اور ضرور ابی سَنَّ اللهِ اِللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اورقرآن پاک كافيملديد يك كه فيملديد يك كافيملديد يك كالم يك كافيملديد يك كافيما الكُذِينَ المُنوا لَا تَنْعُونُو الله وَالرَّسُول

کداے ایمان دانو! اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ مطلب یہ کہ اللہ کے فرض کونے چھوڑ واور رسول کی منتیں نہ ترک کر داور پھرفر مایا اَطِیْعُو اللهُ اُو اَطِیْعُو الوّسُول کراند اور اس کونے چھوڑ وادر رسول کی منتیں نہ ترک کر داور پھرفر مایا اَطِیْعُو اللهُ وَ اَطِیْعُو الوّسُول کے اللہ کا اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت اس کے درسول کی یا بندی ہے اور رسول مناتی ہیں اطاعت اس کی منتوں کی ہیروی ہے۔

اور چرتی كريم من ينونهم في مايا:

مَثَنَّوْة تَرْرِيفِ صِخْدِا المَحْرِتُ اللَّهِ مِن الْسِ وَلَيْنَ فَرُماتَ إِلَى كَرَصَوْر مَنْ فَيْنَا إِلَهُ مَرَّكُتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُوا مَا تَمْسَكُتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّه وَسُنَتِى مَرَكُتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُوا مَا تَمْسَكُتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّه وَسُنَتِى المسلمانو! مِن مِن فِي مِن دوچيزي جِهوري إلى إلى النوون كومضوطي مع بجزين

ے تم گراہ ہیں ہو گے۔ ایک اللہ کی کتاب ہاور دومری میری سنت ہاس حقیقت ہے یہ نابت ہوا کہ سنت رسول اکرم مرافق ہو کے دالا یا اس بی کسی تنم کاردوبدل کرنے والا کا بہت ہوا کہ سنت رسول اکرم مرافق ہو تھی سنت رسول اکرم کو مرف تبدیل ہی نہیں کیا تھا۔ بلکہ ترک بھی گراہ و دین ہے تو یزید نے بھی سنت رسول اکرم کو مرف تبدیل ہی نہیں کیا تھا۔ بلکہ ترک بھی کردیا تھ تو یزید کو احادیث نبوی کے مطابق گراہ اور خارج از امرت مصطفیٰ کیوں نہ مجھا ہانے کردیا تھ تو یزید کو احادیث نبوی کے مطابق گراہ اور خارج از امرت مصطفیٰ کیوں نہ مجھا ہے۔ جب کہ نی کریم منافی تو یا تھے تو یا دیا ہے۔

فَ مَنْ دُغِبُ عُنْ سُنتِی فَلَیْسَ مِنی کے جسنے میری سنت ساعراض کیاوہ میراائمتی منت سے عراض کیاوہ میراائمتی منتیں۔ کے جس نے میری سنت سے عراض کیاوہ میراائمتی مولوی منتیں۔ ہاں اگر سیدالمرسلین منگا نیڈوائی کی امید کے کئی فرد کا نام نہ لینے تو یہ ید کے پرستار خارجی مولوی کی سینے اس کو بچائے گئی کئی گئی گئی گرکملی والے رسول اکرم منا نیڈوائی نے تو یہ بدکا نام بتا کراس کے عارج ازامت ہونے پرمہر شبت کردی۔

شرح عقا كدمني صغير اا

اُطْلِقَ النَّفُ عَلَيْهِ لِمَا إِنَّهُ كَفَرَحِيْنَ اَمَرَ بِقَتْلِ الْمُحْسَبِّنِ كه يزيد پرلتنت بھيجناعلى الاطلاق جائز ہے اس لئے كه اس نے حضرت امام حسين طِيْنَ اللَّهِ اللَّهُ طِيْنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ

وُ اتَّفَقُوا عَلَى جُوازِ اللَّعْنِ عَلَى مَنْ قَتْلَهُ وَامُوبِهِ وَاجَازُهُ وَرَضِيَ بِهِ اورجس نے آپ کول کیااوران کے ل کا تکم دیااورجس نے ان کے ل کوجائز جانااور جواس پرراضی ہوااس پرلھنت کرتی جائز ہے اوراس پراجماع امت ہے۔

وَالْمَحْقُ أَنْ رَضَايَزِيْدُ بِقُتُلِ الْحُسَيْنِ وَاتَسَبْشَارَهُ بِذَالِكَ وَاهَانَتُهُ اهْلَ بُيْتِ النَّبِيّ عُلَيْهِ السَّلَام

اوراس میں شک نہیں ہے کہ یزید حصرت امام حسین مزائنیڈا ، کے آل پراصنی ہوااوراس نے اہل بیت رسول منَّ فِیْلَائِم کی تو ہین کی۔

لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ شُوِبُ الْحَمْرُورُ فَسُقَ فِي دِيْنِهِ

ک لئے کہ یہ میں کے متعلق مشہور ہے کہ وہ شراب میں پینا تھا اور اس نے وین عمل فسق کیا۔ وَقِیْلَ فَلْدُنُوا تَرَانَ يُرِيلَدُ ارْسَلَ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

خارجی مولو ہوں کوشرح عقا کہ تمنی کی اس حقیت افروزیات پرغور کر کے اپ عقا کہ بدے تو بہ کرلینی چاہیئے اور بیروہ کتاب ہے جو درس نظامی میں مشہور ہے اور ہردرس میں برے اہتمام سے پڑھائی جاتی ہو اور شایدان مولو ہوں نے بھی بڑھی ہواور پھراس روشن حقیقت کی روشنی کے ہوتے ہوئے بھی بڑید کی صفائی چیش کرتے ہوئے بیہ کہنا کہ بزیر بڑا متقام کی شہادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ کتنی مقماری بات ہے ، کتنا بڑا جموٹ ہے اور کتنی بددیانتی اور ایام عالی مقام کی شہادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ کتنی محمراہ کن بات ہے ، کتنا بڑا جموٹ ہے اور کتنی بددیانتی اور ہے دی ہے۔

البدایہ والنہایہ جلدہ صفحہ ۲۳۳ میں علامہ ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ نے یزید کے تسق وفجو رہ تفر وطغیان اور گناہ وعصیان کی جو تفصیل کھی ہے۔ اور اس کی بدا عمالیوں اور اس کی عیاشیوں کا جو نقشہ پیش کیا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد کوئی مسلمان بھی بزید پر لعنت بھیج بغیر نہیں روسکتا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں۔

أَنَّ يَزِيْدَ قَدِاشْتَهُم بِالْمَعَارُفِ وَشَرِبَ الْنَحَمَرُ

کہ یہ مشہور ہے۔ کہ یزید راگ ورنگ کا متوالا تھا۔اورشراب بھی پیتا تھا۔و تنگفالہ المفائل والمفینان والمفینان والم الله کیوں اور المفینان والمفینان اور جرونت اپنے پاس حسین دوشیزاؤں اور گانے والی الرکیوں اور خوبصورت الرکوں کورکھنا تھا۔و مکا مِن یکوم الله یک مبیخ فید منعمور ا کہ ہرائے المتا او شراب کے نشے میں مست ہوتا تھا۔اور کول کا شکاری تھا۔اور بندروں کے سرول پرسونے کر اور بیانا تا تھا۔و گان إذا مات المقیر دیکون عکید اور جب کوئی بندرم جاتا تواس کا الله کا الله کا کا الله کا کہ میں کہ تا تھا۔

علامدابن جمر كلى رحمة الله عليه في كماب صواعق محرقة ١٣٣١ من يزيد كه بين في جواب باب كم تعلق بيان ديا بهدوه ال كي تفصيل ال طرح لكهة بين كه بهرب كو حواب الم بنايا ليا و قد كان غير أهل حالا تكدوه ال كالال نيس تفاراور بهراس في واست مول سالا أي و قد كان غير أهل حالا تكدوه ال كالال نيس تفارا في قبره منعترباً رسول سالا الى كام كم م موكل و صار في قبره منعترباً بالمؤوب اورده الى قبر من التي كانهول كسيب عداب من جماله و وكاب و قد قتل بند فواب الله اوراس في مناه و كاب و قد قتل عنورة وسول الله اوراس في مناهول كالم كالم المناه و الم

# Marfat.com

STATE OF

اوراس نے شراب کوحلال کیا۔اور کعبہ شریف کی ہے حرمتی کی۔

علامہ ابن کیٹر اور علامہ ابن تجرکی نے یزید کی جن بدا تھا لیوں اور بدکر داریوں کی جو

تفصیل مکھی ہے۔ اور اس کے بعد بھی کی مسلمان کو سے جراکت ہو گئی ہے کہ وہ یزید کو تقی ہیدائی

فقشہ بیش کیا ہے اس کے بعد بھی کی مسلمان کو سے جراکت ہو گئی ہے کہ وہ یزید کو تقی ہیدائی

جنتی ۔ خدیفة المسلمین اور امیر الموشین کے یا لکھے۔ اور پھرکوئی یزید کا حامی وخیر خواہ دین

میں ہزاروں طرح کی تاویلات کر کے بھی ہے ٹابت کرنے کی کوشش کرے کہ حضرت امام
حسین رخالیوں کی تاویلات کر کے بھی ہے ٹابت کرنے کی کوشش کرے کہ حضرت امام
حسین رخالیوں کی تاویلات سے بزید بری الذمہ ہے۔ گمر جب اس کا اپنا بیٹا ہی اپ باپ

یزید کے خلاف بیان دے کراپنے باپ بزید کو ہرجرم کا مرتکب قرار دے رہا ہے۔ تو پھر

یا کشان کے خارجی گروہ کے مولویوں کے بودے دلائل اور من گھڑت تاویلات یزید کو کے بیاکتان کے خارجی گروہ کے مولویوں کے بودے دلائل اور من گھڑت تاویلات یزید کو کہ بیا

تاریخ الخلفا مسفحہ ۱۳۱ حضرت عبداللہ بن طلعہ بن الغیل طلقہ فر ماتے ہیں۔ مُاخُو َجُنَا یَزِیْدِ حُتْی خِفْنَا اَنْ تَوْمِی بِالْمِعِجَارُةِ مِنَ السَّمَآءِ کہ ہم نے اس دفت پر بدکی بیعت تو ڑی جس دفت کہ ہمیں بیزوف پیدا ہو گیا کہ ہیں ہم برآسان سے پھرنہ برسے گئیں۔

اَدُّ رَجَّلًا يَسْكِحُ أُمَّهَاتِ الْاوْلَا دِوَالْبَنَاتِ وَلُإِخُوَاتِ وَيَشْرِبُ الْخَمَرُ وَيَدُ عُ الصَّلُوةُ.

اس کیے کہ بزید شراب پیتا تھا۔ سوتیلی ماؤں ہے ، سوتیلی بہنوں اور سوتیلی بیٹیوں ہے ہمبستر ک کرتا تھا۔ ادر تارک تماز بھی تھا۔

اے ابن زیاد کے چیلو! عمرو بن سعد کے حوار بویشمر کے حامیواور اے بزید کی صفائی کے گواہوا یہ ہے تہاراامیر! یہ بین تہارے خلیفہ! یہ ہے تہارا چیثوا ،اور یہ ہے تہارا پیدائش جنتی اور متق بزید۔ جوشرائی بھی تھااور زانی بھی۔عیاش بھی تھااور بدقماش بھی۔

تاریخ الخلفاء صفحه ۱۳۷۱ معفرت نوفل منگانیڈ فرماتے میں کہ میں ایک روز حضرت عمر بن عبدالعزیز خالفیڈ کے پاس بعی**فا ہوا تھا کہ ایک آروی نے بیزید کوامیر ا**لمومنین کہدویا۔ تو حضرت

عربن عبد العزيز في ال كوكبات قدول إمير المدومين كرويزيد كوامير المونين كهاب عرب عرب عبد العزيز في المونين كهاب وأهرب في في المونين سوطًا اور في وحضرت عمرا بن عبد العزيز كرفكم ساس كوجس كوز ب لكائر كرفت عند الكاف كرا به الكاف الكرا به الكاف كرا به الكاف الكرا به الكاف الكرا به الكرا بالكرا به الكرا بالكرا بالكرا بالكرا بال

کاش کراسلای جمہوریہ پاکستان میں بھی کوئی عمر بن العزیز ہوتا اور بھراس کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا۔اور خارجیوں کے جسم ہوتے۔ چلو پاکستان میں عمر بن عبدالعزیز نہ سمی عگریہ حکومت اسلامی جمہوریہ تو ہے۔ایک و بنی ریاست تو ہے۔اور ایک خربی مملکت تو ہاور ایک خربان اہل ہیت تو اس کے حکمر ان مسلمان تو ہیں۔سیدالرسلین منگاتی تو ہیں۔ مجان اہل ہیت تو ہیں۔ تو بھی جو ہیں تان کی ایک اسلامی ریاست ہیں۔ تو پھر بھی نہیں آتی کے بیسب کے وہوتے ہوئے بھی پاکستان کی ایک اسلامی ریاست میں معظرت امام حسین بڑائی کے مقالے میں بزید کو امیر المونیون اور خلیفہ کردی لکھنے اور کہنے والوں کوکوئی سز اکیوں نہیں دی جاتی۔

چپوایک وقت کے لیے جی خار جی مولو ہوں کی بداعتقادی کوشلیم کرتے ہوئے یہ مان
لیتا ہوں کہ بزید بڑا نیک تھا۔ بڑا پارسا تھا۔ اور شہادت حضرت شبیر دلائٹز ہے اس کا کوئی
تعلق نہیں تھا۔ گرشہادت حضرت امام عالی مقام کے بعد بزید کی مدینہ منورہ پرفشکر کشی کر کے
تمن وغارت ۔ وحشت وہر ہریت اورظلم وستم کا ہازار گرم کرتا۔ اور پھر مکہ کرمہ کا محاصرہ کر
کے کعبشریف پر پھر برسانے ایسے عمین جرائم نہیں ہیں کہ جن کی بنا پراس پرجشنی ہجی لعنت
کی جائے کم ہے؟ اور کیا مدینہ منورہ کی ہے حرمتی اورائل مدینہ کی ہے جزتی اور پھر مکہ کرمہ پر
چر ھائی اور کعبہ شریف پر چھروں کی بارش کر نیوالے بزید کوجہنم کی آگ ہے ہے بچایا جاسکتا
جر اور کیا ایس فالم انسان مسلمانوں کا فلیفہ ہوسکتا ہے؟ اور کیا ایسے انس کوامیر الموشین کہ
جاسکتا ہے۔ وہی امیر۔ وہی تمہار اپیشوا۔ اور وہی تمہار ابیدائٹ جنتی امیر۔

مسلم شريف جلد استحداس أي كريم من التيلام في مايا

لَايُرِيْدُ اَهْلَ الْمَدِيِّنَةِ بِسُوْءِ إِلَّاادَابَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي النَّارِ ذُوبُ الرِّصْيَاصِ كَ جُوبِمِي اللَّى مَدِينَهِ عِيرانَى كَا اراده كرے كارتوالله تقالی اس كوقلعی كی طرح تجمعلائے كا۔

تر مذی شریف جلد ۲**۳۳ منورت عثمان عنی دانشن**ه قرمات بی که به منافقه و ماند. فرفر ماها

مَنْ غَشَّ الْعُوْبَ لَمْ يُذْخِلْ فِي شَفَاعَتِيْ وَلَمْ تَنَلْهُ مُوَدَّتِيْ كَدِّسَ نَهِ اللَّحْرِبِ كُودْرا يادهم كايا۔ وہ قيامت كے دن ميرى شفاعت ہے محروم رہے گا۔ اور ميرى بمدردى كونتہ يائے گا۔

تاريخ الخلفا م مقحه الهمار بحواله مسلم شريف حضور من يَنْ الله أم فرمايا: \_

مَنُ أَخَافَ اَهْلَ الْمَدِينَةِ أَخَافَهُ اللَّهُ وَعَلَيْهِ لَغَنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَئِكَةِ وَالنَّاسِ مُعنَّد.

کے بھی نے مدینہ پاک میں مسنے والوں کوخوفز دہ کیا۔ تیامت کے دن القد تھائی اس کو خوفز دہ کیا۔ تیامت کے دن القد تھائی اس کو خوفز دہ کر سے گا۔اوراس پرالقداوراس کے تمام فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔
ابن ماجہ شریف صفح ہما۔ حضرت زید بن ارقم خرائینڈ ،فر ماتے جین کہ نبی کر بم من تی توفز نے معرب حضرت ناطمہ اور حضرت حسن و حسین خرائینڈ سے فر مایا ،

أَنَا سَلَّمْ لِمَاسَأَلْتُمْ وَحُرْبٌ لِمَا حَارَبْتُمْ

کہ جس نے تمہاری سلامتی جابی اس کی جس سلامتی جا بتا ہوں۔ جوتم سے از ااس نے بچھ سے از ااس نے بچھ سے از ااس نے بچھ سے از ان کی جس سلامتی جا بھی ہے ہوئی جس میں بید کو کی بھی سے از ان کی ۔ سید المرسلین سائی ہوئی کی ان احادیث مبارکہ کی روشنی جس برید کو کی کہا جا سکتا ہے؟

آ دُ اب مدیند منوره کی حرمت اور انل مدیندگی عزت و وقارتا جدار مدیندی کی زبان پاک ہے سنیں۔ اور فیصلد کریں کدیزید کی لشکر کشی ہے جوتل وغارت ہوا اور وحشت و بریریت بھیلی اور مدیند منوره کی جو بے حرمتی ہوئی اور اہالیان مدیند کی جو بے عزتی ہوئی اور اہالیان مدیند کی جو بے عزتی ہوئی اس کے جرم میں یزید کوکون کی مزادی جا سکتی ہے۔

مشكوة شريف صنى ٥٣٥ باب أنكرامات:

عَنْ سَعِيْدِبْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ لَمَّا كَانَ آيَّامَ الْحَرَّةِ لَمْ يُوَّذِّنَ فِي مُسَجِدِ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامِ ثَلَكِنًا وَلَمْ يَقُمْ

حضرت سعید بن عبدالعزیز فران تخیر که یزید نے جب مدیند منورہ پر تشکر کئی کی جس کو ایام حرہ کہتے ہیں۔ تو تمین دن تک مسجد نبوی ہیں نہ بی آ وان ہو کی اور نہ بی نماز اور حضرت سعید بن مسینب بڑائنڈ ،ایک کونے ہیں جیب کر ہیٹھے دے۔ اور ان کونماز کے وقت کا پہنیس چانا تھا۔ گر جب نماز کا وقت ہوتا تو سیدالر سلین مُنَّا اَنْدَا تَالَا مَا اَلَّهُ عَلَیْ اِللَّهُ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

تاریخ الخلفاء صفی ۱۳ ۱۱ علامہ شیخ جلال الدین سیوطی رحمته الله علیہ نے لکھا ہے۔ کہ جس وقت پزید نے مدید منور و پر چڑھائی کی تو نہ بت الْسَمَدِیْتُ وَافْتَضَ فِیْهَا اللّٰهُ عَذْرًا مدینه پاک کولوٹا گیا اور پاک دائن دوشیزاؤں کی عصمت دری کی گئے۔ یہاں تک کہ ایک مزار عورتوں نے تا جائز نے جنے۔

یزیدکو پیدائش جنتی کہنے والے خارجیوا جھے بتاؤکہ دینہ منورہ چل جو پھی ہوا ہے کس نے کیا؟ اور ان تمام خرافات قبل و غارت روشت و بر بریت اور پا کدامن عورتوں کے گو ہر عصمت ہوئے کاؤمہ وارکون ہے؟ و بی تمہارا خلیف و ہی تمہارا امیر الن واقعات کی روشیٰ میں یزید کی شخص حکومت اور غیراسلای سلطنت کو خلافت حقہ مانے والوں اور یزید کو پیدائشی جنتی بچھے والوں ہے جس پو چھتا ہوں کہ بچھے بتاؤکہ مدینہ منورہ پر لشکر کشی کرنے ہوئی کہ مدینہ منورہ پر لشکر کشی کرنے ہوئی کہ مزید والوں کی ہے عزتی اور تو بین ہوئی کہ منیں ۔ اور مدینہ پاک کی ہے حرمتی ہوئی کہ بیس ۔ اور اور فی گئی کہنیں ۔ اور مدینہ پاک کی ہے حرمتی ہوئی کہنیں؟ اور ان کی آ برولوئی گئی کہنیں ۔ اور اسپند ولوں ارشاد بون کے مزاور ایس کی مند ڈال کر دیکھو ۔ اور اسپند ولوں ارشاد بون کے مزاور اسپند اور اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی بعت بو؟ اور کیا ارشاد بون کے مقابل کو حضر سا ام صین بڑائین کرنیں؟ اور اگر ہے ہوا اور یقینا ہے تو پھرتم ایسے ملعون انسان کو حضر سا ام صین بڑائین کے مقابلے میں خلیفۃ اسلمین بنا کر اپنے آ ہے کو جہنم کی آگ کا ایدھن کیوں بنار ہے بو؟ آؤ اور اپنے آ ہے کو جہنم کی آگ کا ایدھن کیوں بنار ہے بو؟ آؤ اور اپنے آ ہے کو جہنم کی آگ کی کا ایدھن کیوں بنار ہے بو؟ آؤ اور اپنے آ ہے کو جہنم کی آگ کی کا ایدھن کیوں بنار ہے بو؟ آؤ اور اپنے آگر اور کن عقائد ہے تو بہ کر لو۔ اللہ تعالی بیت کے وسلے سے معافی فر ہ کے تمہیں اپنے تو بو کر کو۔ اللہ تعالی بیت کے وسلے سے معافی فر ہ ک

گا۔ ورنہ کل قیامت کے دن تم امام عالی مقام کے پیارے نائے مصطفی ملیہ الساام کو کون سامندہ کھاؤ گئے۔

ابویزیدا ہوی مصنف رشید این رشید اور دومرے فارحی مولوی یزیدی بدا ہی لیوں اور عیاشیوں اوراس کے فسق و فجو رپر بردہ ڈالنے کے لیے بخاری شریف کی ایک حدیت پاک کو چیش کرے اس کو پیدائش جنتی اور حصرت امام حسین بخارش شریف کی شہادت سے بری الذم قر اردینے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں۔ حالانک اس حدیث پاک سے یزید کا دورکا بھی تعلق نہیں ہے۔ اور کی شرف سے اور وہ لئکر مغفور ہے جو سب سے پہلے شطنطنیہ پاچ مائی اس تشکر کے لیے معفر سے اور وہ لئکر مغفور ہے جو سب سے پہلے شطنطنیہ پاچ خائی کرے کرے کا داور یزید اس کرے گا۔ اور یہ پہلائشکر تو حضرت امیر معادید بڑائنٹن کے ذیر کمان گی تھا۔ اور یہ بیال شکر کے اور یہ بیال نشکر کے اور وہ لئکر مغفور ہے جو سب سے پہلے شطنطنیہ پاچ مائی کرے گا۔ اور یہ پہلائشکر تو حضرت امیر معادید بڑائنٹن کے ذیر کمان گی تھا۔ اور یہ بیال نشکر ہیں شامل نہیں تھا۔ اور یہ البدایہ والنہا یہ جلد مصفی ۱۲۳ میں ہے۔

فُسم کیان اُمِیْو النّانی اِبْنهٔ یَو مِلد که حضرت امیر معاویه رفائن کالا کایز ید پھر دومر لے لکنکر کا امیر ہوا وہ دومر الشکر تھا۔ اور پھر حضرت امح رام نے عرض کی یا رسول الله من آی آی جس کشکر کے لئے اللہ کی طرف ہے مغفرت ہے۔ جھے بھی اس لشکر میں شائل کر لیس ۔ تو حضور من آی آی آئی ہے فر مایا۔ آنست میں الاو لین کرتو پہد لشکر میں ہے ہے۔ مطابق یہ حقیقت پوری طرح واضح ہوجاتی ہے کہ جس کشکر میں شائل کر لیس ۔ تو حضور من آئی تھی ہوئے کی خوشجری دی گئی تھی ہزید اس لشکر میں شائل نہیں تھا اور اگر فار جی مطابق مولو ہوں کی بات کو مان بھی لیا جائے تو پھر بھی ہر عموم میں جعف خصوص کے قاعدے کے مطابق مولو ہوں کی بات کو مان بھی لیا جائے گا۔ اس لیے کہ اس کی بدا محالیاں اور سے کاریاں ایس سے مثایا جائے گا۔ اس لیے کہ اس کی بدا محالیاں اور سے کاریاں ایس سے مثایا جائے گا۔ اس لیے کہ اس کی بدا محالیاں اور سے کاریاں ایس کی برا ماری کی برا محالیاں اور سے کاریاں ایس کی برا ہوا سے کہ اس کی بدرا محالیاں اور سے کاریاں ایس کی برا محالیاں اور سے کاریاں ایس کی برا محالیاں کی برا محالی کی برا محالیاں اور سے کاریاں ایس کی برا محالیاں کاریاں کی بدرا کو کر کار اور کی کارائی کی برا محالیاں اور سے کاریاں ایس کی برا کارائی کی برائی کی برائی کاریاں کی برائی کارائی کی برائی کاریاں کی برائی کی کرائی کی کارائی کی برائی کی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کرائ

خارجی مولوی جس بخاری شریف کی حدیث یاک کا کمزور ساسبارائے کے یزید کی پاک دامنی کا ڈھنڈ درا پیٹنے رہتے ہیں۔ان کو جاہیئے کہ اس بخاری شریف کی اس حدیث یاک پر بھی غور کریں۔

بخارى شريف كتاب الجهاد صفحه ٢٠٠١ معرت ابويريره ملائنة فرمات بي كه غزوه

حنین میں نی کریم منافیۃ ایک آدی کے متعلق فرمایا۔ کدید جہنی ہے۔ مگر جب جنگ ثروع بوئی تو قدات کی المو جنگ میں آف ڈ القِت الی کدوی آدی بری بہادری سے لا اداور برے شدید حملے کرتا تھا۔ اور اس نے سینکٹروں زخم بھی کھائے۔ ایک غلام نے عرض کی برسول اللہ جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہوہ جہنی ہے۔ وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کر دہا ہے۔ داور بری بہادری سے لا دہا ہے۔ تو حضور منافیۃ بی ہے۔ وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کر دہا ہے۔ دور بری بہادری سے لا دہا ہے۔ تو حضور منافیۃ بی ہے کہ فرمایا کہ وہ جہنی ہے۔ اور جبنی ہے۔ اور بری بہادری سے لا دہا ہے۔ تو حضور منافیۃ بی ہے کہ فرمایا کہ وہ جہنی ہے۔ اور جب جنگ ختم ہوگئ تو فت کی نفوسہ اس نے زخوں کی تاب شال کرخود کئی کرئی۔ تو صحابہ کرام فرراتے ہوئے نی کریم منافیۃ بی ک

تواب ابویزید بث اور دوسرے خارجی مولوی غور کریں کہ بیشکراسلام کا ایک سیا ہی مجی ہے۔اور جہاد میں شامل مجی ہوا ہے۔اور بڑی جہادری سے لڑا بھی ہے۔ مگر بعد میں ایک الی تعطی کر بین کرجس سے جہاد کا تمام تواب عذاب میں بدل گیا۔اورجنتی ہونے کے ان تمام انعامات ہے محروم کردیا گیا اور جبنی ہوگیا۔توجب ایک مسلمان سابی کے ليے ايها ہوسكتا ہے كہ جہاد ميں شامل بھى ہواورلزے بھى ۔اورسينكروں زخم بھى كھائے۔مكر بعد میں غلطی کر کے جبنمی ہوجائے۔تو پھراس کے مقالبے میں یزید کی کیا حقیقت ہے۔ اول تویزیداس نشکر میں شامل ہی نہیں تھا اورا کر بغرض محال خارجیوں کی بات کو سیح مجھی تسعیم كرليا جائے تو بھى يزيد كى ياك دائن ثابت نبيس بوسكتى اس لئے كريزيد نے تو سنت رسول کوجھی تبدیل کیا۔شراب بھی بی محرمات ہے نکاح۔تارک نماز بھی تھا۔ مدینہ منور ہ پر انتکرنش بھی گ۔ مکہ تمرمہ کا محاصرہ بھی کیا۔ کعبہ شریف پر پھر برسائے اور اہل بیت اطب رکو شہید بھی کیا۔اس سابی نے تو جہاد میں شریک ہونے اور پھراڑنے کے بعد صرف خورکشی ہی کی تھی۔ تھریزید کے سیاہ کارنا سے اور اس کی بدا عمالیاں بدکاریاں اورسیدکاریاں اتن ہیں کہ جن کی بنا پراس کوجبنمی ہونے ہے بچایانہیں جاسکتا اور اس کافسق وفجور اورظلم وستم اس کی اسلام وشمنی دین کی حدول کوتو ژنا اورشر بعت مصطفی مناتیزانی سے بغاوت اور بھر نواسنہ رس وشبيد كردانا \_ بيسب بحمال كجبني بون كاثبوت بيس تواوركيا ب\_

# ا قبال اورشهادت حسين طالغير

رشمن اہل بیت ابویزید بٹ لاہوری مصنف رشید ابن رشید نے اپنی کتاب کی ابتداء علامہ اقبال مرحوم کے ایک شعر سے کی سہد چنانچہ کتاب کے صفح فمبرے اپریشعر کھھا ہے۔ کہ فرا سے معلق اندیشہ عجم نے اسے فراسی بات تھی اندیشہ عجم نے اسے برحمادیا ہے فقط زیب داستال کمیلیئے

عل مدا قبال مرحوم کا بیشعر لکھ کر مصنف نے مسلمانوں میں بیتا ترپیدا کرنے کی ناکام
کوشش کی ہے کہ علامہ اقبال بھی واقعہ کر بلا اور شہادت حسین رفاتین کو ایک معمولی ساواقعہ
سیجھتے تھے۔ حالانکہ بیفلط ہے۔ اس لیے کہ وہ مرد قلندر جس کے بینے جس عشق رسول کا ایک
دریا موجزن تھا۔ اور جس کے دل جس محبت اٹل بیت کا ایک طوفان ہر پا تھی۔ اور جس کی
نگاموں جس خسین مخاتین ، کے جلوے تھے۔ اور جس کی آ تکھیں خم حسین مخاتین ،
نگاموں جس خسین حفرت حسن مخاتین ، کے جلوے تھے۔ اور جس کی آ تکھیں خم حسین مخاتین ،
میں جروفت روتی رائی تھیں۔ اس پر بیدالزام لگانا کہ وہ بھی اس واقعہ کو کوئی اجمیت نہیں و بتا
تھے۔ اقبال کی روح ہر خلم کرئے کے متر ادف ہے۔ بلکہ وہ درویش لا ہوری تو ایسے بی خارجی
مل کو روح ہر خلم کرئے کے متر ادف ہے۔ بلکہ وہ درویش لا ہوری تو ایسے بی خارجی

یکی شیخ حرم ہے جو پُرا کے نیج کھاتا ہے۔

اوروہ مرد قلندر جس نے مسلمانوں کو آزادی و حریت کا سیق ویااور جس نے مسلمانوں کے دلول جس خودی وخود آگاہی کی روح پھوئی۔اور جس نے اہل ہمتد کو فرگیوں کی غلامی کے جال دلول جس خودی وخود آگاہی کی روح پھوئی۔اور جس نے اہل ہمتد کو فرگیوں کی غلامی کے جال سے نجات حاصل کرنے کی راہ بڑائی۔اور جس نے یا کستان کا تخیل چیش کیا۔اور پھر مسلمانوں میں جدبہ جہاد پیدا کیا۔اوروہ مردورو لیش۔جوسکول سے تکلاکا لیج گیا۔کالی سے اٹھااور لندن میں جدبہ جہاد پیدا کیا۔اوروہ مردورو لیش۔جوسکول سے تکلاکا لیج گیا۔کالی سے اٹھااور لندن میں جدبہ جہاد پیدا کیا۔اوروہ مردورو لیش۔جوسکول سے تکلاکا لیج گیا۔کالی و مرود کی مختلیں بینچا۔اور وہاں جاکر اس نے فرنگیوں کے عشرت کدوں کود یکھا۔رقص ومرود کی مختلیں

ریمس شراب کردور چلتے تھے لیکن جبودا پنے وظن دالیس آتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ خیرو نہ کرسکا مجھے جلود دانش فرنگ مرسکا مجھے جلود دانش فرنگ سرمہ ہے میری آتکھ میں خاک مدینہ ونجف

اور پھر جس مرد قلندر نے اپنی کتاب رموز بے خودی مس محبت حضرت امام حسین بلانفیزه کے پیش نظر اپنی بے خودی میں مقام حسین بلانفیز اور فلسفهٔ شهادت کو بیان کر کے قلم تو رُدیا ہے۔ اب اس کے مرنے کے بعد سے کہہ کراس کو بدنام کرنا کہ وہ واقعہ کر بلا کوکوئی امریت نہیں ویے تھے اس کی پاکیزہ روح کورٹر پانا اور اس کی قبر پر پھولوں کی بجائے کا نول کی جا ور چڑ ممانا نہیں تو اور کیا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے۔

آل امام عاشقال پور بنول سرد آزادے زیستان رسول

کہ وہ حسین ملافقہ ،جو حصرت زہرا دی بھنا ہول کا لخت جگر اور عاشقان البی کا ا،م ہے۔اورجو ہاغے رسالت کا ایک آزادی کا سروکا بودا ہے۔

الله الله بائه بهر معنی ذرج عظیم آلم پیر

لیعنی وہ سین الفنز جس کا باپ علی الفنز ، بسم اللہ کی ' ب' ہے۔اوروہ سین ماللنز ، جو ذرج عظیم کی تغییر ہے۔

> بهرآل شنرادهٔ خیر الملل دوش ختم الرسلیس نغم الجمل

معنی وہ مسین الفند ، جوشنراد کونین تعالاورجس کے لئے دوش مصطفیٰ کی اجمی سواری تھی۔

زنده حق از قوت شبیری است باطل آخر داغ حسرت میری است

بی میں برا الفظیر جس کی قوت حق برتی ہے حق زغرہ ہے اور جس کی وجہ ہے باطل کے یاس داغ حسرت کے سوا مجرمیں ہے۔

مرابرائیم داساعیل بود لعنی آل اجمال راتغصیل بود

اوروه سین بنانند ، جوحفرت ابرا بیم اور حفرت اسم نمیم اسلام کا کید، از تھا۔ اور دونوں ایمان بنان بنی بنی بنی می وہ دونوں ایمال تصاور حسین اس ایمال کی تفصیل ہے۔ یعنی وہ قربانی جو اسم نمیل ہے۔ وہ نی تھی امام حسین نے میدان کر بلامیں یوری کردی۔

خون او تغییرایی امراد کرد ملت خوابیده دا بیداد کرد

اوروہ حسین بڑائنز جس کےخون شہادت نے سوئی ہوئی ملت اسلامید کو بیدار کر دیا۔

تیخ چوں اندرمیاں بیروں کشید ازرگ ارباب باطل خون کشید

اوروہ سین بنائن کر جباس نے لااللہ کی کوارمیان سے نکالی توباطل پرستوں کی خوارمیان سے نکالی توباطل پرستوں کی خوارمیان سے دار

ر کوں سے خون نچوڑ لیا۔ میں میں

نقش إلا المسلّب برسحرانوشت سطر عنوان نجات مانوشت

اوروه سین بنائن بس أ این خون کی سیابی سے إلا السلسه وشت كر با مل لكه و با مل لكه و با من الكه و با من الكه و با

رمزقرآ لاحسين خاشنة موختيم

اور جم نے قرآن کے رموز و نکات اور قرآن کی تلاوت کرنی حسین بڑاتن ہی ہے سیکھی ہے۔ اور وہ مردح شناس جو سبط بیغیر کی شہادت عظمیٰ کوغیر اسلامی حکومت، غیروین معاشرت، غیرقرآنی قوانین غیر شرگ نظریات آمریت و لوگیت کے خلاف ایک جہادا کبر بجور کر موجودہ وور کے بار آنی قوانین خیر شرگ نظریات آمریت و لوگیت کے خلاف ایک جہادا کبر بجور کر موجودہ دور کے نام نہ دبیرول بے ملم فقیروں اور خانقا ہوں کے بدعمل مجاوروں سے کہتا ہے کہ بیدر سم خانقا ہی ہے تم واندوہ و لیکیری میں میں کہتا ہوں سے ادا کر سم شیری

اور وہ مرد درولیش جو حضرت امام حسین والفنظ کی شہادت کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔

قوت سلطان وميراز لا السبب مين دفقيراز لا السبب مردفقيراز لا السبب فقر عريال تحرى بدر وحنين فقر عريال تحرى بدر وحنين فقر عريال بانگ تحبير حسين

تو پھراس درو۔ ٹی لا ہوری علامہ اقبال مرحوم کے متعلق میہ کہنا کہ وہ کر بلا کے حق و باطن کے خونمین معرکے کو ایک معمولی می بات سجھتا تھا۔ اس کے عقیدے پر بہتان ہے۔ اور اس کے ایمان پرحمد ہے۔ رباعلامہ مرحوم کا وہ شعرکہ

> ذرا ی بات تھی اندیشہ مجم نے جے برحا دیا ہے فقط زیب واسمال کیلئے

اس شعر میں واقعہ آر با کی طرف اشار وہیں ہے۔ ملکہ حضرت امیر معاویہ جالنہ کا بزید کوولی عہد بنانے کے متعلق اشارہ ہے۔

مصنف رشیداین رشیدایویزید بند الابوری یزید کی خلافت اس کی پاک دامنی اوراس کے مقع اور بیدانش جنتی ہونے پر بیددلیل چیش کرتا ہے۔ کہ چونکہ یزیدا کا برین اسلام کا رشتہ دارتی اس کے مقی اور بیدائش جنتی ہوئے پر بیدائش جنتی تھا۔ چنا نچے وہ کتا ہے کے صفح الا ۱۸۳۸ پر لکھتا ہے کہ یزید کا تب وہ خلیف برخی مقی اور بیدائش جنتی تھا۔ چنا نچے وہ کتا ہے محضورت ام مجمعه بڑنائن کے کہ یزید کا تب وہی اور آنمی خصور کے محالی کا گئت جگر تھا۔ ام الموسین حصرت المحمد بڑنائن کا خصی کے میں جاتھا۔ سید ناممر فاروق کا ایوتی واماد تھا۔ وغیر ووغیر و۔

میں کہتا ہوں کے بزید کی بیتمام رشتہ داریاں تھیک ۔ گرسوال بیہ ہے کہ کیا کسی انسان کی سرف اکا ہرین اسلام سے رشتہ داری اس کے لیے ذریعہ نجات ہو تکتی ہے۔ اور اس کا جواب نمی میں ہے۔ اس لیے کے اگر اکا ہرین اسلام اور ہزرگان دین ہے رشتہ داری انسان کے لیے اسلام کا بیٹا کنعان طوفانی لہروں میں ندؤ ویتا۔ اسلام کا بیٹا کنعان طوفانی لہروں میں ندؤ ویتا۔ او ہزید تو تو یزید کوسی بی رسول کا فرزند کہ کر اس کوجنتی بنا نے کی کوشش کر رہا ہے۔ مگر اس کوجنتی بنا نے کی کوشش کر رہا ہے۔ مگر

کنعان تو پیٹیبر خدا کا بیٹا تھا۔ پھراس کی یہ خونی رشتہ داری کس کام آئی ۔ تو جب ایک الوالعزم نبی کا خونی رشتہ اس کے بیٹے کے لیئے ذریعہ نجات نہ بن سکا تو یز پیلفتی کیا ہے اور ا کابرین اسلام سے بیتمام رشتہ داریاں اس کے لیے فائدہ مند کسے ہو سکتی ہیں۔

اور پھرشمرلعین بھی تو حضرت امام حسین ڈاٹٹنز کا رشتہ دار ہی تھا اور وہ اس طرح کے شمر کی حقیقی پھوپھی ام النبین بنت حرام امیرالمؤمنین حضرت علی خلفنڈ کے نکاح میں تقیں۔جن کیطن سے جارار کے عمال عبداللہ جعفراور عثان پیدا ہوئے۔جوکر بلا کے حق و باطل کے معرکے میں حفزت شبیر کے ساتھ شہید ہوئے۔اس طرح شمران کے داسطے ہے حفزت امام حسین طالتنا کا چوچھیرا بھائی تھا۔اور کر بلا کے میدان میں شمر نے ابن زیاد ہے ان جاروں کیلئے امان مانگی تھی۔ جومنظور کرلی گئی۔اور پھرشمر نے ان جاروں کو کہا تھا۔ کہ تم ميرے بعد في ہو۔ميري طرف آ جاؤ۔ تهميں امان دي جائے گی۔ مران جاروں نے جواب دیا تھا۔ کداولین ! تیرے یاس ہمارے لیے تو امان ہے۔ محرفرزندرسول اور جگر کوشر بتول کے لیے کوئی امان میں ہے۔اور ہم اللہ کی راہ میں اینے سر کوادیں مے گرح کے کام کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔غرضیکہ کسی انسان کا اکابرین اسلام اور بزرگان دین کارشتہ دار ہونا اس کے نیک اور جنتی ہونے کی سندنہیں ہوسکتا۔ چہ جائیکہ یزید جیسا فاس فاجر۔عیاش و بدتماش۔شرابی وزانی۔شریعت مطہرہ کا باغی اور دشمن اہل بیت صرف اس دجہ ہے جنت کا معیکیدار بن جائے کہ وہ اکا برین اسلام کا رشتہ وارتھا۔ بلکہ کسی مسلمان کا جنتی ہونا اس کے ا پنے ذاتی کردار اور اعمال صالح ۔افعال حسنہ۔انقاء وپر بیبز گاری۔ پابندی شریعت اور فرائض کی اوا نیکی پر مخصر ہے۔اور قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نبیس آئے گا۔ باپ اپ بیے ہے بھا کے گااور بھائی اینے بھائی ہے

، ہاں البندامت کے مددگار وغمخوار نبی کریم مَثَّلِیْتِیَا آلِمُ اوراولیائے عظام اورصدیق وشہید گنهگاروں کی شفاعت ضرور کریں گے۔گریزید تو اس کا بھی حقدار نہیں ہے۔

ابو ہے بید بٹ مصنف رشید ابن رشید اپنے چیٹوا پر ید کی صفائی چیٹ کرتے ہوئے اور اس کی بدا عمالیوں پر پردہ ڈالنے کے لئے اپنی کتاب کے صفی نمبر ۱۹۳ پر لکھتا ہے کہ

کیاایک نیک انسان رات بی رات بی فاس ہوگیا؟ اور غور سیجے کہ بھی ایسا ممکن ہے کرایک خص اپنی عمر کے ۱۳۸ سال تک تو نیک اور پاک بازر ہے اور اس کی جوانی ہو داخ ہو ۔ اور جب اس پراہم فصد داریوں کے پہاڑ ڈال دیتے جا کیں تو پھر وہ عشرے یا پندرہ بیں دن یا ایک وہ ماہ بین ایسا بدل جائے کہ دنیا بین اس جیسا اور کوئی براخخص نظر بی نہ بین دن یا ایک وہ ماہ میں ایسا بدل جائے کہ دنیا بین اس جیسا اور کوئی براخخص نظر بی نہ مفائی کے گواہوں کو ناکای کے سوا کچھ حاصل تہ ہوگا۔ اس لیے کہ منافقین مدینہ بھی تو پانی وقت کے نمازی تھے۔ اور وہ سید الرسلین شکافی تین کی جیسے نمازی پڑھتے تھے۔ اور وہ حادی وہ تھے۔ اور وہ حادی کہ بھی تھے۔ اور روز ہے بھی رکھتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے۔ اور وہ حادی نبوت ورسالت کی گواہی بھی دیتے تھے۔ اور کلہ بھی پڑھتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے۔ اور فرائفل کی نبوت ورسالت کی گواہی بھی دیتے تھے۔ گران تمام ارکان اسلام کی پابندی اور فرائفل کی فرمادیا۔ وَمِنُ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ امْنَا یَاللَّہ وَ بِالْیُومُ مِ الْاجْوِ وَمَا هُمْ بِمُومِونِیْنَ فرمادیا۔ وَمِنُ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ امْنَا یَاللَّہ وَ بِالْیُومُ مِ الْاجْوِ وَمَا هُمْ بِمُومِونِیْنَ

اور پھر کیا شیطان نے ستر ہزار مال خداو ند تعالیٰ کی عبادت نہیں کی تھی۔ اور کیا اس نے علیہ مزار سال ہیت المعمور کے ج نہیں کیے ہتھے۔ اور کیا یہ حقیقت نہیں کہ زمین کا کوئی چپہ ایس ہزار سال ہیت المعمور کے ج نہیں کیے ہتھے۔ اور کیا یہ حقیقت نہیں کہ زمین کا کوئی چپہ ایسانہیں۔ جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو؟ مگر یہ سب پچھ کرنے کے باوجود بھی وہ قیامت کہ کے لیے بارگاہ اللی سے داندا گیا۔ اور قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا حوق ڈال دیا گیا۔

خل فت اسلاميد!

رانت خداوندی تھی۔ جو حضرت آ دم سے شروع ہوئی۔ اور نواست رسول اکرم من اللہ اللہ حضرت امام حسن بن تعزیز برختم ہوگی اور جب انہوں نے اسلام کو ایک بہت بڑی خطرناک جنگ ہے جانے کے لیے اپنی خلافت کا تاج چند شرطوں پر حضرت امیر معاویہ بنائنوں کے برا کے دیا ۔ ان خلافت کا تاج چند شرطوں پر حضرت امیر معاویہ بنائنوں کے سر پر رکھ دیا۔ تو یہ امانت خداوندی ہو جو خلافت اسلامیہ کی شکل وصورت میں مسلمانوں کے بال آئی تھی۔ ملوکیت میں تبدیل ہوگئی۔ اور پھر پزید نے اس امانت خداوندی کا جوحشر کیاوہ سب کے سمامنے ہے۔ سیدالر ملین منافر تھی ہوئی۔ اور پھر پزید نے اس امانت میں خیانت کرنے والا من فق ہے۔ بزید نے شراب کو حلال کیا۔ سنت رسول کو تبدیل کیا۔ سوتیل ماؤں اور بہنوں منافق ہے۔ بزید نے شراب کو حلال کیا۔ سنت رسول کو تبدیل کیا۔ سوتیل ماؤں اور بہنوں سے جمہستری کی ۔ مدید منورہ پر لئنگر می کرکے آلی و غارت اور ظلم و ستم کاباز ارگرم کیا۔ یورتوں کی عصمت دری کی۔ خانہ کعبہ کا محاصرہ کرکے اس پر پھر برسائے تو اس سے زیادہ امانت کی عصمت دری کی۔ خانہ کعبہ کا محاصرہ کرکے اس پر پھر برسائے تو اس سے زیادہ امانت کے مصرت دری کی۔ خانہ کعبہ کا محاصرہ کرکے اس پر پھر برسائے تو اس سے زیادہ امانت امانت کے عصرت دری کی۔ خانہ کعبہ کا محاصرہ کرکے اس پر پھر برسائے تو اس سے زیادہ والانت البیہ میں خیانت اور کیا ہو کتی ہے۔

پڑستان کا خارجی گروہ اب تیرہ سوسال کے بعد بزید کی صفائی اور باکدامٹی کی پوری طرح کوشش کررہ ہے۔ گرکوئی بات بنتی نظر نہیں آتی۔ اس لیے کہ اس کافسق و فجور بظلم وستم اور جبر وتشد دمشند تاریخول اورا کابرین اسلام کی روایات سے منظر عام پر آچکا ہے۔ اور اس کی ابل بیت سے وشمنی وین کی مخالفت اور شریعت سے بخاوت اور اہام عالی مقام کی ابل بیت سے وشمنی، وین کی مخالفت اور شریعت سے بخاوت اور اہام عالی مقام کی ابل بیت مکمل طور پر اس پر تابت ہوجے کا ہے۔

شرح عقا کرسٹی صفحہ ۱۱۷۔ یہ کتاب دری تصاب کی ایک مشہور ومعروف کتاب ہے اور یا کتان کے ہردرس میں پڑھائی جاتی ہے۔ چتانچہاس میں پزید کے متعلق کھا ہے:

الطِلْقُ اللَّعْنَ عَلَيْهِ لَمَا أَنَّهُ كَفَرَجِينَ آمَرَبِقَتْلِ الْحُسَيْنِ وَاتَّفَقُوا عَلَے

جَوَازِ اللَّغَنِ عَلْمِ مَنْ قَتْلَهُ وَ آمَوْبِهِ وَأَجَازُهُ وَ رَضِي بِهِ.

کے بڑید پرلعت بھیجنی علی الاطلاق جائز ہے۔اس لیے کہ اس نے حضرت اہام حسین برائیز کوئل کے کہ اس نے حضرت اہام حسین برائیز کوئل کرنے کا تھم دے کر کفر کیا۔اور تمام مسرین و مسلمین اس بات پر منفق ہیں کہ جس نے بھی حضرت اہام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوئل کیا اور جس نے اس کا تھم دیا اور جس نے اس کو جائز ہمجھا اور جواس پر راضی ہوااس پرلعنت بھیجنی جائز ہے۔

وَالْحَقُ اَنْ رَّضَا يَوِيْدُ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ وَ اَسْتَبْشَارَهُ بِدَّالِكَ وَاَهَانَتُهُ اَهُلَ بَيْتِ النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور میہ بات سی ہے کہ یزید حضرت امام حسین طافتنز کے آل پر راضی ہوا اور خوش ہوا اور اس نے عزت رسول کی بے حرمتی کی۔

لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ عَلَمَ أَنْصَارِهِ وَاعْوَانِهِ اوريزيد كتمام مدكارول يرجى لعنت ب

سیدالرسلین من فی از ارول می کالیال من کرطان کے بازارول میں کالیال من کرطانف کے بازارول میں پھر کھا کر۔اپ وطن پاک کوچھوڑ کراور پھر میدان احد بیل اپ خون کے فوارے بہا کر اپ مسلمان غلاموں کی ایسی مقدی جماعت تیار کی تھی جن کے ول صاف تھے اور سینے پاک۔جن کی رومیں پاکیز تھیں۔اور عقلیں سلیم۔جوامر بالمعروف کی سیج تغییر تھے۔اور نبی عن المنز کی زخہ تھیں۔اور عقلیں سلیم۔جوامر بالمعروف کی سیج تغییر تھے۔اور بی عن المنز کی زخہ تھور جو خلافت البید کے علمبروار تھے اور تھواور حکومت اسلامیہ کے کا فظ۔اور یہ نورانی جماعت اپ اندرا لیے شول نظریات اور سی مقائد رکھتی تھی کہ جس سے بیتو تع کی جا سے میتو تع کی جا کہ تھی کہ اس جماعت سے جو بھی شلیس پیوا ہوں گی ان جس اس مقدی جماعت کی تمام میں میں جماعت کے تمام المنظر نے نہ تا میں مقدی جماعت کے تمام المنظر نو نہ نہ نواز نو المنز المنو المنو بنیت النبی علیہ الشاؤہ فی ویسہ قلائو اور المنو المنو بنیت النبی علیہ الشاؤہ یو بیات الدید المنو المنو بنیت النبی علیہ الشاؤہ یو بیات الدید المنو المنو بنیت النبی علیہ الشاؤہ یو بیات الدید المناز المنو بنیت النبی علیہ الشاؤہ یو بادرائی تھیں ہوں کی تارہ میں تارہ میں تارہ کی تارہ میں تارہ کی تارہ میں تارہ کی تارہ میں تارہ کی تارہ کی تارہ میں تارہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ میں تارہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ میں تارہ کی تارہ

خدوخال کے موتی اورمحاس و کمالات کے جوہر قیامت تک جیکتے رہیں گے۔

مريكا يك بن اميه كے خاندان ہے ايك بچه پيدا ہواا در پھروہ جوان ہوا اور پھراس كو اینے باپ سے باوشاہت ملی اور ونیا کی حکومت ملی۔ ادر پھراس نے برسرِ افتدار آتے ہی اسلام کی روپر جمہوریت کوتباہ کیا۔خلافت اسلامیہ کوغارت کیا۔سنت رمول کوتبدیل کیااور ملوکیت و آ مریت کومسلمانوں کے دل دو ماغ پرمسلط کر دیا۔اس بیچے کا نام پزیدتھا۔اوروہ حضرت اميرمعاويه مخالفينكا بيثا نقااور كجرجب اس كيميش دعشرت وفحاشي ادراس كافسق وفجور اورظلم وستم انتبا كو پہنچ گیا تو حق پرستوں کواندیشہ ہوا کہ بیں ایبا نہ ہو کہ مسلمان راو ہدایت و صراط منتقتم ہے بٹ کرصلانت وتمراہی کے گڑھے میں جا گریں اور ایام الانبیاءعلیہ السلام کی بنائی ہوئی اس مقدس جماعت کا نام ونشان مٹ جائے اور اسلام کا وہ طرزِ حکومت جو ہارے رسول اکرم علیدالسلام نے نافذ کیا تھا اور جمارے خلفائے راشدہ جس برآخری دم تک کاربندر ہے ہتھے۔ کہیں بر ہاونہ ہو جائے۔ تو اس وقت کے حق پرستوں کی جماعت۔ دین کے متوالوں کا گروہ اور اسلام کے فدایوں اور پرستاروں کا ٹولہ بیسوینے پرمجبور ہو گی كه خلافت البهيد كي تكبيداشت حكومت اسلاميد كي حفاظت \_شريعت كي عدون كي تكبهاني \_اور اسلامی نظام کی پاسبانی تمس طرح کی جائے اور پر بدیے فتق و فجو راور فتنہ وفساو کا تس طرح مقابله کیا جائے۔لیکن وہ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ فقد رہے نے فاطمہ کے لال حضرت امام حسين مالتناكونتنب كرابيا

اور قدرت کابیا بخاب کوئی غلط نہیں تھا۔ آخراس وقت نواسہ رسول کے سوا اور تھا بھی کون جو باطل کے اندھیروں میں حق کی شخ روش کرنے کے لیے کسی کا سریفنے کی بجائے اپنا سردیتا اور کسی کے بچے قل کرنے کی بجائے اپنے بچے قربان کرتا اور کسی کا گھر جلانے کی بجائے اپنی مجن کے خیے جلوا تا۔

اور قدرت کابیا تخاب اس لیے بھی سے تھا کہ قدرت جائی تھی کہ کر بلا کے میدان میں حق و باطل کے خونیں معرکے بیل ہے اس کے باوجود حق و باطل کے خونیں معرکے بیل بیاس کی شدت رسو تھی زبان اور خشک ہونوں کے باوجود بھی اگر میں اس حسین خالفتہ ہے دین وایمان کی جھاتھت اور شریعت وقر آن کے تحفظ کے بھی اگر میں اس حسین خالفتہ ہے دین وایمان کی جھاتھت اور شریعت وقر آن کے تحفظ کے

کے اس کے نتھے منے بچوں کا خون بھی مانگوں گی تو بید سے گا۔ اس کے جوان بیٹے کالہو بھی طلب کروں گی۔ تو صاضر کرے گا۔ اور اس کا اپنا سم بھی مانگوں گی تو بید عذر نہیں کرے گا اور پھر قلب کروں گی۔ تو صاضر کرے گا۔ اور اس کا اپنا سم بھی مانگوں گی تو بید عذر نہیں کرے گا اور پھر قدرت نے جو کہا حضرت حسین مذالت نیٹ کر بلا کے میدان میں وہ کردکھایا۔

قدرت نے کہا حسین بڑائیڈیون وجھ کی الا حسین بڑائیڈ نے کہا وہ تر پر ہی ہیں۔
قدرت نے کہا حسین بڑائیڈیون وجھ کی الا حسین نے کہا وہ کٹ گئے۔ قدرت پکاری حسین اکبر کی جوانی ۔ حسین اکبر کی جوانی ۔ حسین نے کہا حاضر ہے۔ قدرت نے کہا اصغر کا خون ۔ حسین نے کہا یہ حسین اکبر کی جوانی ۔ حسین نے کہا تیز ہے پر اور بزیر کی غیر اسلامی اور ہے۔ قدرت پکاری حسین بڑائیڈ اپنا سر۔ حسین نے کہا نیز ہے پر اور بزیر کی غیر اسلامی اور شخصی حکومت کومٹانے کے لئے اور بزید کے بڑے استبداد سے فلافت البیکو بچانے کے لیے اور جن و ہدایت اور انسانیت و آ دمیت کی رکھوالی کے لیے قدرت نے نواستدرسول کو اس وقت ہی فتی نیس کیا تھا۔ اور چراس انتخاب روز اول ہی سے ہو چکا تھا۔ اور چراس انتخاب کی اطلاع رسول اکرم علیہ السلام کی زبان پاک کے ذریعے سیا پٹیم کودی جا چکی تھی۔ اطلاع رسول اکرم علیہ السلام کی زبان پاک کے ذریعے سیا پٹیم کودی جا چکی تھی۔

مشکوۃ شریف صفحہ ۵۵ حضرت این عمال بنا نخبافر ماتے ہیں کہ بیس نے بی کریم علیہ السلام کوخواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام بہت پریشان ہیں اور ہاتھ میں ایک ہول ہے اور بول میں خون ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی۔ یارسول اللہ منگالیۃ اللہ بیکیا ہے تو بی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیمیر ہے بیجے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ اور پر نی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیمیر ہے بیجے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ اور عبر نی کریم علیہ السلام نے اپنے نواسے کی شہادت کا وقت بھی بتا دیا۔ اور حضرت این عبال ڈاٹھنافر ماتے ہیں کہ میں نے وہ وقت بھی یا در کھا اور پھر حضرت جسین اسی وقت شہید ہوئے ۔ اور پھر حضرت جبر میل علیہ السلام نے کر بلاکی مرث منی بھی حضور علیہ السلام کو باکر وی جسین درت کا یہ استی اسلام کو باکر وی جسین درت کا یہ استی اسلام کو باکر وی جسی درست تھا کہ خاندانِ نبوت کی اثری ہیں حضرت امام حسین درات کا یہ استیا موتی ہی درست تھا کہ خاندانِ نبوت کی اثری ہیں حضرت امام حسین درات کا ورجہ تی ایہا ورجہ تی جو بی عبود یا جات کیونکہ سیدالرسلین پر نبوت ختم ہموچکی تھی۔ اور دولا یت وامامت کا مرکز اور خاوت و شیاعت کا مرج حضرت علی درخی تھا۔ اب شہادت کا ورجہ ہی ایہا ورجہ تی جو اللہ عن مطلوم کر بلانے اپنا سب بی اللہ درمالت کے گھرانے سے علیحہ وقعا۔ اور پھروھیت کر بلا میں مظلوم کر بلانے اپنا سب بی اللہ درمالت کے گھرانے سے علیحہ وقعا۔ اور پھروھیت کر بلا میں مظلوم کر بلانے اپنا سب بی اللہ درمالت کے گھرانے نے اپنا سب بی اللہ دورہ تی ایبا درمیت کی اللہ درمالت کے گھرانے نے اپنا سب بی اللہ دورہ کی دورہ کی اللہ دورہ کی اللہ دورہ کی دورہ

کی راہ میں قربان کر کے اور خود بھی جام شہادت نوش فریا کر انسانی عظمت کے سب ہے بڑے کمال شہادت کو بھی حا**مل کرکے خاندانِ نبوت پر بجزات دکرا، ت، صفات و کمالات،** فیوضات وحسنات کی بھیل کردیا۔

محركيا كياجاب استفس يرتى كااوركس طرح خاتمه بهوبيدور جهالت وتعصب كرتجير مورخين اور خارجی مولوی جواييخ ہاتھوں ميں ثنايد اسلام کا حجنڈ ااور جنت کی تمجياں تمجھتے مير - حضرت امام حسين بريمتنز كي اس شهادت عقلمي كوتاريخ اسلام كاايك معمولي سادا قعد قرار د ہے کرمسلمانوں کے دلوں ہے اس غیر فانی نقش کومٹانا جا ہتے ہیں۔ جونو استەرسول دلوں میں پیدا کر سے ہیں اور اس عظیم قربانی کو اتنا کہد کرٹال دیتے ہیں کہ ایک حکومت کے لیے عرب کے دوشنرادوں کی جنگ تھی۔جس میں ایک جیتا اور دوسرا بارا۔ بلکہ فاطمہ فاتفا کے لال کوشہادت کے عظیم در ہے ہے گرانا جائے ہیں۔ادریمی دجہ ہے کہ ان کی متعصب نگاہوں کو سبطِ پینمبر کے یاک وائن پر اجتہادی خلطی کے دھے نظر آتے ہیں اور اس بنا پر ایسے لوگ اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ حضرت حسین کو پینیں کرنا جا ہے تھے۔ایہا کرتے تو احیما تھا۔انہوں نے ضد کی ہٹ دھرمی ہے کام لیا اور خواہ مخواہ مصیبت میں مبتلا ہوئے مگر جب بھی اس خطر ارمنی بر کسی شخصی حکومت کی بجائے اسلامی حکومت ہوگی۔اور ملوکیت کی جكه خلافي البيه كاتسلط موكا اورآ مريت كي سان يرروح جمبوريت كا آفاب طلوع موكا اور جب د نیاا یک خداہے ڈرے کی اورنسل انسانی جب مکارسیاستدانوں ہے نجات یا پیک ہوگی تو اس ونت زمین کا ذرّہ واور آسان کا ایک ایک ستار و پکارے گا کہ او فاطمہ بنانجنا کے لال بر اعتراض كرفي والو! اونواسر رسول كے ياك دامن برغلطيوں كے داغ و يكھنے والے ف رجی مولو ہو یہ جراغ وہی چراغ ہے جسے حصرت حسین مٹائٹؤ نے دشت کر بلا میں اسینے بچوں کا خون دے کرجلایا تھااور بیرویں باغ ہے جس کو فاطمہ ذی فیا گئت جگرنے اکبر کالہو د المركر بالاتفار اورآج ميدجوتم خلافت البيدكا جعندا اسلامي جمهوريت كايرجم اورالقدك حکومت کاعلم دیکھے دیے ہو۔ بیسب بچھائ مراقدی کا مرہون منت ہے۔ جوتق و باطل کے معرك بس صحرائ كربائي نيز يدي يرج هايا كياتها

#### معرکهٔ حق وباطل کی انهم شخصیتیں انهم

اور حضرت اوم حسین رنالتفنّهٔ سیّد السلین کے نوا ہے، حضرت علی مِنْ تَفَعُهُ کے نورِ نظر اور حضرت علی مِنْ تَفَعُر کے نورِ نظر اور حضرت فاطمیة الزہرارُ تُنْ ثِنَا کے لخت جگر۔

جه حضرت عباس علمبر دار بن تؤنه حضرت امام حسین بناتشد کےعلائی بھائی۔

المرين المنز على اكبر بنائنز جصرت امام حسين بنائند كم يخطل بيني -

الم حضرت زین العابدین بنائنیڈ ،حضرت امام حسین بنائنیڈ کے بوے اور کے۔

الم حضرت على اصغر بني النفيز ، حصرت امام حسين بني من كثير خواراز ك\_

الله عفرت مسلم بالننز ،حضرت امام حسین بناتیز کے جیازاد بھائی۔

الم حضرت محمد وابراہیم بالخضاء حضرت مسلم بنافذ کارے۔

الما حضرت تري في النفي الك من الح فرجو بعد من حضرت الم حسين ولي في كالم في المنافي كالم في المرشه بدروك و

### ياك بيبيال

المن معرت لي في سيّده زينب راي المعربة الم مسين والفيز كي حقيق بهن -

الما حضرت لي في شهر بانو والفي المصرت المصين طالفين كالمعترم بيوى -

المحتمد حضرت صغرى وسكينه في فناهضرت المحسين وفالتنوزي بيثيال -

#### يزيدى كشكر

الله عبيدالتدابن زيار، كوف كا كورنراوريز بدكاناتي\_

🖈 مردبن معد، يزيدي لشكر كاسيه مالار

م شمر، خولی ، سنان اور حرال ، افسر ان قوج\_

# شهاوت حضرت مسلم طالنيز

شهادت بمعمود ومطلوب مومن نه ال ننیمت نه کشور کشائی

میں نے اب تاریخ واقعات کر بلا اور اسباب شہادت حضرت امام حسین داننظ ہے عمرا اجتناب کرتے ہوئے ای شہید اعظم کے صدقے ای سیّد الشہد او کی شہادت مجمد عشق و مجت میں قدم رکھا ہے کہ جس کے تصورے کا نئات کا سینیش ہوجا تا ہے اور جس کے خیال سے انس نیت کا کلیجہ بھٹ جاتا ہے اور جس کے بیان سے ایک مسلمان کی آ تھوں سے آ نسوؤں کی جمری گئے جاتا ہے اور جس کے کیان سے ایک مسلمان کی آ تھوں سے آ نسوؤں کی جمری گئے جاتا ہے اور جس کے کلانے سے شفی قرطاس پرخون کے دھے نقش ہوجا تے ہیں۔

ہے آج کر بلا کا بیابان کبو کبو محرائے ول فگار کا داماں کبو کبو سب دشت و کوہ و جنگل و میدان کبولبو

وه رزم گاهِ شاهِ شهيدال لبو لبو

یزید نے تخت حکومت پر جیٹھتے ہی جو پہلاتھم جاری کیا وہ یہ تھا کہ عبدالقداین زبیر،عبد اللہ ابن عمر،عبدالرحمٰن بن ابی بکراورحسین ابن علی ہے فورا میری بیعت کی جائے اور اگر وہ انکار کریں تو ان کوئل کردیا جائے۔

عامل مدینہ دلید نے حضرت امام حسین ڈنیٹنڈ کو دارالا مان میں بلایا اور بزید کا تھم نامہ بڑھ کرٹ یا۔ بزید کا تھم سفتے ہی ہاتھی خون جوش میں آئیا اور آتا بھی کیوں نہ! بھلا وہ حسین بڑھ نے جن کی رکوں میں مجمد منٹیٹیٹیٹیکا خون تھا! جن کے یاز ووی میں علی میں تھی کوت تھی اور

جن کے خون میں فاطمہ فرا ہے گا یا ک دود ہوا۔ اور جن کے دل میں عشق الی کا دریا موجزن تی جن کے سینے میں دین مصطفیٰ کی تڑپ تھی۔ اور جن کی تکا ہوں میں جلوہ حسن یارتھا۔ وہ کس طرح برداشت کر لینے کہ کوئی انسان اسلام کے نام پر حکومت لے اور پھر اسلام کی بی صدول کو تو ڑے۔ سیّدہ کے لال نے بزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اور قر مایا کہ ایک باطل پرست انسان کی بیعت تیجر دین واسلام کی جڑوں پر کلہا ڈے مارنے کے متر ادف باطل پرست انسان کی بیعت تیجر دین واسلام کی جڑوں پر کلہا ڈے مارنے کے متر ادف بے۔ اور پھر ساتھ بی نانے مصطفیٰ علیہ السلام کی بیا واڑا کی کہ بینا حسین برا شند کو ۔ لو طاعة فی معصید بین المنظم کی بیات وائر اس کی اطاعت نہ کرو۔

شنمرار و کونین کایزید کی بیعت ہے انکار حق وصدافت اور دین و ند ہب کی حفاظت کے لئے پہلی شہادت تھا۔ لئے پہلی شہادت تھی اور یزید کی باطل تو تو س کے خلاف ایک اعلان جنگ تھا۔

ادھر جب بندید کواطلاع ملی کے حسین ابن علی ڈگائنڈ نے میری بیعت کا انکار کر دیا ہے تو

اس کی آتش غفب بحرک آخی اور بھر وہ تدبیریس سوچنے لگا کہ کس طرح حسین دلائٹٹ ابن
علی ہے بیعت کی جائے یا اے قبل کر دیا جائے اور اوھر کوفہ والوں نے بزید کے فسق و فجو رہ
غیر اسلامی روش اور غیر دین طرز زندگی ہے تک آ کر حضرت امام حسین دلائٹٹ کو کھلی خطاور
قاصد پر قاصد ہیجنے شروع کر دیئے کہ اے نواست رسولی، جگر گوشتہ بتول ہم کوفہ والے اہل
بیت اطہار کے پرانے اور سے خادم جی اور ہم وہی جی جنہوں نے جنگ صفین جس آپ
کے والدمحتر م حضرت علی دلائٹٹ کا ساتھ دیا تھا اور اب بندید ہم پر حاکم ہوگیا ہے اور ہم اس کے
منسی و فجو راور غیر اسلامی حکومت اور غیر دینی روش کے چش نظر اس کو اپنا خلیفہ مانے کے لئے
میں بزید
میں وفجو راور غیر اسلامی حکومت اور غیر دینی روش کے چش نظر اس کو اپنا خلیفہ مانے کے لئے
میش و فجو راور ظلم و تتم ہے تجات دلا نے کے لئے فوراً کوفہ تشریف نے آپس کی بیاں ایک
کوش و فجو راور ظلم و تتم ہے تجات دلانے کے لئے فوراً کوفہ تشریف نے آپس کی بیاں ایک

جب کوف دالول نے اسلام و پیام کے ذریعے نو استدرسول کو اپنا خلیفہ اور چینوات میم کرنے کا دعدہ کیا تو سبطِ پخبر نے اس امید پر کہ باطل کے مقابلے میں حق پرستوں کا ایک لخشر تیار ہو جائے گا۔ بخوشی اہل کوفہ کی دعوت قبول کرلی۔ تاکہ تانے مصطفیٰ علیہ

السلام کی و دامانت جو باطل کے ہاتھوں پر باد ہور بی ہے بمیشہ کے لئے اس کی حفاظت کا انتظام ہوجائے۔

جن دنوں کوف والوں کے خط پرخط اور قاصد پرقاصد آ رہے تھے۔اہ م عالی مقام ان ونوں مکہ کرمہ میں قیام پذیر تھے۔اہل کوفہ کی عقیدت و مجت دیکر اور ان کی بیعت کر سے کی یقین دہانی پرز ہرا کے لخت جگر نے کوفہ جانے کے لئے دخت سخر ہا ندھا۔ لیکن مکہ کرمہ میں بینے والوں نے جب بید دیکھا تو بے جین ہو گئے اور ایک جلے منعقد کر کے حضرت امام میں کو مجھا یا کہ کوفہ والوں میں وفائیں حسین کو مجھا یا کہ کوفہ والوں میں وفائیں سے سے اور وہ اپنی وعدہ خلائی اور عہد شکی میں مشہور ہیں اور جمیں فکر ہے کہیں وہ آپ کو ہمی دور وہ اپنی وعدہ خلائی اور عہد شکی میں مشہور ہیں اور جمیں فکر ہے کہیں وہ آپ کو ہمی دور وہ کی اس کے دیاں تھر یف رکھیں اور جم وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک منرور جانا ہی ہے تو پہلے حضرت مسلم بن عقبل دی تھی اور جو وہ کسی اس بھل کیا جائے اور فر وہ ان کا رکگ وہ مناکہ دیکھیں اور کوفہ والوں کے ارادوں کا پید کرتے پھر جو وہ کسیں اس بھل کیا جائے اور وہ نگر اس نیسلے کے بعد حضرت مسلم بن عقبل کو جمع آ ہے کے دونوں بچوں محمد جائین و امراہیم دی اور اس نے کوفہ وہ انہ کو دورانہ کردیا ہی کو دیروانہ کوفہ وہ انہ کو ایکھیں اس بھل کیا جائے اور اس ایم دی انہ کو انہ کو دورانہ کردیا گیا۔

جونبی حضرت مسلم اپنے دونوں بچوں سمیت کوفہ میں داخل ہوئے خوشی وسرت کے فرائنے اسلم جائنے ہوئے خوشی وسرت کے فروں سے کوفہ کی نصاء کوئے آئی۔کوفہ والول نے ولی سرت کا اظہار کیا۔حضرت مسلم جائنے اسلام کے قدم چوے۔ بچوں کو مجلے نگایا۔ اور پہلے ہی دن چالیس ہزار کوفیوں نے مسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔

حضرت مسلم وللنفذ نے کو قدوالوں کی بیٹھیدت و مجت اور ان کا بیہ جوش و فروش ویکھا تو فوراً حضرت امام حسین ولائنڈ کو ایک خط لکھ ویا کہ کوفہ والے ہر طرح سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جس کا ثبوت بیہ ہے کہ چالیس ہزار کوئی میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ اس لئے آپ فوراً تشریف لاکر حق پرستوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ وعدہ کرتے ہیں۔ کہ ہم اپنی ج نیں قربان کردیں کے لیکن یزید کی خلافت تسلیم ہیں کریں۔ یہ وعدہ کرتے ہیں۔ کہ ہم اپنی ج نیں قربان کردیں کے لیکن یزید کی خلافت تسلیم ہیں کریں۔ یہ وعدہ کرتے ہیں۔ کہ ہم اپنی

حضرت امام حسین بڑائیڈ کو خط روانہ کرنے کے بعد حضرت مسلم حضرت ہائی بن عروہ کے گھر قیام پذیر ہوگئے۔ ادھرتو حضرت مسلم کی کوفہ جس آ مدیر کوفہ دالے خوشیال منار ہے تھے۔ اور ادھر بنی امیہ کے طرفد ارحضرت مسلم کا شان دارا ستقبال اور پھر کوفہ دالوں کا جوش عقیدت دیکھ کرانگاروں پرلوٹ رہے تھے۔ اور دل بی دل میں سوج رہے تھے کہ اب بزید کے ہاتھوں سے خلافت گئے۔

اس وقت یزید کی طرف ہے کوفہ جس نعمان بن بشیر گورز ہتے اور چونکہ وہ عاشق رسول من بھیر گورز ہتے اور چونکہ وہ عاشق رسول من بھیر گورز ہتے اور جانے تھے کہ یزید کی شخصی حکومت دین و فہ جب کی جائی گا ہوں ہے دیکھیے اور کا نوں سے سننے کے با دجود بھی خاموش رہے بنی امیہ کے حامیوں نے نعمان بن بشیر کوجا کرکہا کہ جو پچھ ہور ہا ہے یزید کے خشا کے خلاف ہور ہا ہے۔اول تو آپ مسلم کوتل کر ویں نہیں تو گرفار ضرور کرلیں۔اور آپ یزید کے خشا کے خلاف ہور ہا ہے۔اول تو آپ مسلم کوتل کر ویں نہیں تو گرفار ضرور کرلیں۔اور آپ یزید کے خشا کے خلاف ہور ہا ہے۔اول تو آپ مسلم کوتل کر ویں نہیں تو گرفار ضرور کرلیں۔اور آپ یزید کے خشائ کے خلاف ہور ہا ہے۔ بنی امیہ کے گستان چیلوں کی یہ بات س کرنعمان بن بشیر نے جواب دیا کہ ملازمت اور چیز ہا کر دین عقیدت اور چیز ۔اور جی یزید کے چند کھوں کے بدلے ایک ہا تھی جوان کا خون بہا کر دین ودنیا جس رسوا ہونا نہیں جا ہتا اور ایک سید کوتل کر کے اپنی عاقبت خراب نہیں کر سکتا۔

بن امیہ کے طرف دارنعمان بن بشیر کا پیرجواب س کراس کے دلی ارادوں کو بھے گئے اور عمارہ بن دلید کو بزید کے پاس بھیج کراس کو تمام حالات کی اطلاع دی۔ پیراطلاع پاتے ہی بزید نے فوراً عبیداللہ ابن زیاد کو جواس دفت بصرے کا والی تھا خط بھیج کہ فوراً کوفہ جاؤ اور نعمان کو معزوں کر کے اور وہاں کی باگ ڈورا پنے ہاتھوں میں لے کرمسلم بن تقیل کوفورا قتل نعمان کو معزوں کر کے اور وہاں کی باگ ڈورا پنے ہاتھوں میں لے کرمسلم بن تقیل کوفورا قتل کر دواور کوفہ والوں کو حسین ابن علی مذافحہ کی بیعت سے تی سے روکواور جو ذرہ بھی تال کر سے اس کا مرقلم کردو۔

عبیداللہ ابن زیاد بڑا مکاراور عمیار آ دمی تھا۔ یزید کا تھم ملتے ہی حاکم کوفہ کی حیثیت میں حجازی کہاں بہن کراور چیرے پر نقاب ڈال کرمغرب وعشاء کے درمیان رات کے اندھیرے میں اس بہن کراور چیرے پر نقاب ڈال کرمغرب وعشاء کے درمیان رات کے اندھیرے میں اس راستہ سے کوفہ میں داخل ہوا جس راستے ہے تجازی قافے آیا کرتے تھے۔

عبدالله کا ان مکاریوں سے مطلب بی تھا کہ کوفہ والے چونکہ سین دائنیڈ ابن علی ڈالٹنڈ کے منتظر ہیں۔ اس لئے رات کے اند جبرے میں وہ مجھے بیجان نہ سکیں مے اور اس طرح میں با سانی کوفہ میں داخل ہو جاؤں گا۔

چنانچالیا ی اور کوفروا لے حضرت امام عالی مقام کے فتظرت تھے ای جازی باس اور حجازی راستہ سے آتا و کیے کروہ این زیاد کونہ پہچان سکے اور ای خوشی میں کہ حضرت حسین خالفیٰ آئے مسرت کے نعرے لگانے کے اور بلند آواز سے پکارنے گئے۔ خالفیٰ آئے مسرت کے نعرے لگانے کے اور بلند آواز سے پکارنے گئے۔ مسرت کے نعرے کا اللہ عکیہ السکام قدمت خیر مُفَدَم میں کہ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ!

عبیداللہ بڑی خاموثی اور سکوت ہے آ ہتر آ ہتر فقدم افعا تا چبرے پر نقاب ڈالے سیدھادارالا مارت کی طرف روانہ ہؤا۔

حضرت ہائی جن کے گھر مسلم ملک تھو تیام پذیر شے راستے ہیں ہو چتے آتے ہے کہ اگریہ ہمارے آفاد مولاحضرت حسین راہنی ہوتے تواس خاموثی اور سکون کے ساتھ شآتے۔اور ہمارے آفاد مولاحضرت حسین راہنی ہوتے تواس خاموثی اور سکون کے ساتھ شآتے ۔اور پھر ان کے چبرے پر نقاب نہ ہوتا۔اس ہی ضرور کوئی راز ہے اور آخر انہوں نے بردی جرائت و دیبری سے ہاتھ کے جسکے سے عبیداللہ کے چبرے سے نقاب تھینے کی د کھا تو وہ جرائت و دیبری سے ہاتھ کے جسکے سے عبیداللہ بن زیاد تھا۔اور پھر پکارا شھے کہ اوکوفہ والو حسین مالتین ابن علی مرافظ کی بجائے عبیداللہ بن زیاد تھا۔اور پھر پکارا شھے کہ اوکوفہ والو تہرازے امتحان کا وقت آگیا۔ میتو ابن زیادہ ہو۔۔

پس بیہ سنتے ہی کوفہ والول کے دل لرز گئے۔اور وہ جران رہ گئے کین اب کیا کہ سکتے
تھے۔اور کیا ہوسکتا تھا۔ابن زیاد کی مکاری کام آ چکی تھی اور وہ کوفہ والوں کو دھو کہ دے چکا
تھا۔اور وہ دھو کہ کھا چکے تھے۔وہاں اگر کوفہ والے ذرائی بھی جرائت اور دلیری سے کام
لیتے اور اپنے عہد دبیان پر قائم رہتے تو ابن زیاد تھا تھا۔ یااس کے ساتھ چند ایک ساتھ
تھے۔وہ مقابلہ کے لئے تن جاتے۔اور ابن زیاد کول کرکے آ بندہ آنے والے وحشتا ک
واقعات کی ذمہ داری سے سبکدوش ہوکر مبارک باد کے ستحق بن جاتے گر وہ ایسا نہ
کر سکے۔اور کیوں نہ کر سکے ایس لئے کہ مشیعت ایروی بھی تھی۔کہ اسلام کے باغ کواہل

بیت کے خون سے سینچا جائے۔

ابن زيادسيدها دارالا مارت يهنجا\_ابن بشيركويز يدكاحكمنا مددكها يا اوراس كوبيركها-كهم نے مسلم والفیز کو کوف میں داخل کرنے اور بلانے میں سازش کر کے تمک حرامی کی ہے۔ نعمان بن بشرنے جواب دیا کہ وہ زندگی جو باطل پری میں گزرے لعنت ہے۔ اور وہ موت جو تن یری میں آئے رحمت ہے۔اور میں الی موت کوزندگی برتر جی دوں گا۔ابن زیاد نے نعمان بن بشیر کو گرفتار کرلیا اور رات بردی بے قراری میں بسر کی مینج کاستارہ لرزتا ہوا نمودار ہؤا۔اورسورج تھراتا ہوا نکلا اور پھردن نکلتے ہی ابن زیاد نے کوفد کی جامع مسجد ہیں ایک جله منعقد كيا \_اورائي تكوار بوام البرائي اور بولا \_كوفدوالو جميع جوجائة بي دوتوجائة بى ہیں۔اور جونیس جائے وہ جان کیل کہ میں ابن زیاد ہول۔اور یزیدنے مجھے رہال کا حاکم مقرركيا ہے اور مجھے معلوم ہو اہے كەتم يزيد كے خلاف ہو۔ اور حسين مالننز ابن على كواپنا خليفه بنا تا جا ہے ہو۔اور مجھے بیجی معلوم ہوا ہے کہتم نے اس کام کے لئے مسلم مالالمئ بن عقبل کو كوفه بلاليا ہے۔اور وہ يہاں پہنے سيكے ہيں۔اور حسين خالفنظ ابن على بالنظام النے الے والے ، بیں۔ . .. خبردار ....جس کے کھرے حسین دافقت ابن علیٰ کی آ واز آئی اس کھر کومسار کردیا جائے گا۔اورجس زبان سے حسین الفیز ابن علی الانتظ کانام نکلا وہ زبان تھینے لی جائے کی۔اور جو ہاتھ حسین طالٹن این علی ملائن کی بیعت کے لئے برطیس سے۔وہ ہاتھ کاف دیئے جائیں مے۔اور آج شام تک مسلم وہن عقبل کو میرے حوالے کردو ورنہ کوفہ میں تیامت بریا کردی جائے گی۔

ابن زیادگی اس تقریرے کوف والوں کے دل کانب سے اور پانسہ بلت گیا۔ اور وہ لوگ جوکل یزید کے خلاف بغاوت کرنے کی تیار بیال کررہے تھے اور آل محمد علیہ السلام کے سائے سے میز اسلامی حکومت کا تختہ الب کر خلافت الہیہ کاعلم بلند کرنے کے مشورے کے یہ یہ کے بیار بیالی فیراسلامی حکومت کا تختہ والمث کر خلافت الہیہ کاعلم بلند کرنے کے مشورک کررہے تھے۔ آج ابن زیاد کے قیم وغضب کے سامنے ایسے و کیے بیٹھے تھے۔ جیسے سمندرک حجاگ اور پانی کا بلیل اور کوف کی جس جامع مسجد میں کل اہل بیت پر پر وانوں کی طرح حضرت مسلم ذائن تن کے ہاتھ پر برید کے خلاف مرشنے کا عبد با تدھ رہے تھے آج اس اس

مسجد میں ابن زیاد کی تقریر سن کر کا بھنے گئے مجمع منتشر ہوگیا اور کوفہ والول نے سینکٹر ول خطوط اور ہزاروں قاصد بھیج کر بلائے ہوئے معزز مہمانوں کا ساتھ جھوڑ دیا۔

حضرت ہائی جلسہ سے المخے۔ راستہ مل سوچ آتے تھے کہ کروں اگر حضرت مسلم
کوابن زیاد کے حوالے نہ کروں تو جان جاتی ہے اور اگر حوالے کردوں تو ایمان جاتا ہے اور
ساتھ جی جمنستان نبوت کی شاخ کا ایک بھول میرے بی ہاتھوں ٹوٹ جائے گا۔ اور تی مت
حک آنے والی نسلیس مجھ پر پھٹکار بھیجتی رہیں گی … آخر انہوں نے فیصلہ کرلیا کہ اپنی جان
جاتی ہے تو جائے گر ایمان نہ جائے … دنیا نہیں رہتی تو نہیں دین رہ جائے اور میں کی
صورت بھی حضرت مسلم رہی تھ تا اور میں کیا۔

ادھر میں سے کرشام تک این زیاد نے انتظار کیا۔ اس ظالم کا خیال تھا کہ ہائی ڈرکے مارے مسلم بڑی ٹوٹور آمیرے حوالے کردے گا۔ گرشاید وہ یہیں جانیا تھا کہ ایک مسلمان جب حق کا ساتھ دیے کا دل سے فیصلہ کر لیٹا ہے تو پھر دہ آگ کے دریا بھی بھی نہ جاتا ہے۔ اور وہ دنیا کی ہر مصیبت کوہنس ہنس کر قبول کر لیٹا ہے۔ اور وہ دنیا کی ہر مصیبت کوہنس ہنس کر قبول کر لیٹا ہے گر باطل کے آگے مرنبیں جھاتا۔

رات ہوئی تو ائن زیاد نے اپنے جاسوں معقل کو پھور آم دے کراور قاصد کالباس پہنا کر حضرت ہائی کے گھر حضرت مسلم کا پند لگانے کے لئے بھیجا۔ وہ سید ها حضرت ہائی کے گھر آیا۔ اور حضرت مسلم بڑا شنا آیا۔ اور حضرت ہائی بھی اس فرضی قاصد کے دھو کے جس آگئے۔ اور اس کو حضرت مسلم بڑا شنا کے پاس لے گئے۔ دالیس آ کر معقل نے این زیاد کو ساری بات بتادی۔ کے مسلم بن عقیل ہائی کے پاس لے گئے۔ دالیس آ کر معقل نے این زیاد کو ساری بات بتادی۔ کے مسلم بن عقیل ہائی کے بات ہادی ۔ کے مسلم اسمان کی رات اس بر میا السم ابھی مؤذن نے صدائے تو حید در سالت بلندی کی تھی کہ اس خالم نے فوج کے ایک دستے کو مضرت ہائی کی گرفتاری کا تھم دیا۔ کہ ہائی کو یا بجولان میرے سامنے بیش کیا جائے۔

نماز کا وقت ہو چکا تھا۔این زیاد کا بیٹو تی دستہ سیدهامسجد پہنچا ادھر حضرت ہائی نے سلام بھیرا ادھر ظالموں نے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں۔اور ابن زیاد کے پاس سلام بھیرا ادھر ظالموں نے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں۔اور ابن زیاد کے پاس کے گئے۔حضرت ہائی کو دیکھ کر اس ظالم کی آتش خضب بجڑک اٹھی۔اور کڑک کر بول!

اونمک حرام، تونے میراکل کا اعلان نہیں سنا تھا۔ کہ جس نے مسلم کو پناہ دی اس کو آل کردیا جائے گا۔ حضرت ہانی نے فرمایا ہاں سنا تھا۔

این زیاد تو پھرتونے خلیفہ بزید کے باغی کو ہمارے حوالے کیوں نہ کیا۔ حضرت ہائی۔ اس لئے کہ میں بزید کوخلیفہ بی تسلیم ہیں کرتا۔

ابن زیاد ..... تو پھرتمہارا خلیفہ کون ہے؟

حضرت بإنى تحسين طالفيُّ ابن على الله الم

ابن زیاد ۱۰۰ میر کیوں؟

حضرت بانی . . اس کئے کہ سین والننز نہ صرف بدکہ تن کا نمونہ ہے بلکہ مین تن ہے! اور بزید ... نہ صرف بدکہ باطل برست ہے بلکہ مین باطل ہے

ابن زیاد خبر دار! میں امیر الموسنین بزید کے متعلق الی گستاخی بیس سکتا۔ حضرت انی مسئل کے لئے روی نہیں ماسکتی ہے کیکن حق کوئی کے لئے روی نہیں جاسکتی ہے کیکن حق کوئی کے لئے روی نہیں جاسکتی۔ ابن زیاد میں جہاری گرون اڑادی جائے گی۔

حضرت ہانی .....میری اس گرون کو جدا تو کیا جا سکتا ہے لیکن باطل کے آ کے جمعائی نہیں جا سکتی۔

ابن زیاد ۱۰۰۰برسی اگر سلم دانند کومیرے حوالے کر دونو تنہیں معاف کیا جاسکتا ہے۔
حضرت ہائی میں مسلم کو ایک خونخو اربھیڑ ہے کے حوالے کرکے آخری وقت اپنا
نامہ اعمال سیاہ نہیں کرسکتا۔ اورتم جیسے دنیا کے کئے کے آ محسلم مُناتِفَدُ کو چیش کرکے قیامت
کے دن در ہار نبوت میں رسوا ہونانہیں جا ہتا۔

ابن زیاد .. تو پرمرنے کے لئے تیار موجاؤ۔

حضرت ہائی ۔ بیموت تبیں۔ زندگی ہے۔ فنانہیں بقاہ اور تو بھی یا در کھ کہ قیامت کے دن جب تجھے ۔ ساب لیا جائے گا تو خون حسین وٹائٹنڈ کا تیرے یاس کوئی جواب نہ ہوگا اور اب بھی دفت ہے کہ ابنی آ تکھوں سے ففلت کے پردے اٹھا اور دیم کھے ۔ اپنے ول سے دنیا کی طمع ولا لیج کے غیار کوا تار اور سوچ ۔۔۔۔ اپنے سینے سے بغض دعن دکی مٹی کو جھاڑ اور غور دنیا کی طمع ولا کچ کے غیار کوا تار اور سوچ ۔۔۔۔ اپنے سینے سے بغض دعن دکی مٹی کو جھاڑ اور غور

Marfat.com

THE PERSON NAMED IN

کرکہ تو کس کے خون کا پیاسا ہے۔۔۔۔اور اس کا جرم کیا ہے۔۔۔ اٹھ اور حق کا رامن تھام کے چل اور مسلم خالفنہ کے دامن سے لیٹ جا

ابن زیاد ... من نے تھے یہاں وعظ کے لئے ہیں بلایا۔ حضرت بانی .... تو من بھی باطل کے آ مے جھکنے کوئیں آیا۔ بين كرحضرت بإنى نے بيبا كاندفر مايا۔

ارےاے قالم انسال تھے یہ س نے بہکایا كه باني جان كے بدلے تخصے ايمان دے دے كا تیری شمشیرے ڈرکروہ اپنی آن دے دے گا نبیں ہرگز میں ہاتھی مہمان نہیں دوں **کا** میں اپنی جان دے دول گا تکر ایمان نہیں دونگا

ابن زیاد حضرت ہانی کی اس حق کوئی ہے بھڑک اٹھا۔ادر اپنا عصا حضرت ہانی کے سر پر ماران الصفقیرابل بیت کا سر پھٹ گیا۔خون کے فوارے بہد نکلے اور پھر جلا دیے اس ظالم کے اشارے سے تکوار کے ایک وارے تن سے سرجدا کردیا۔

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

حضرت مانی کی شہادت کی خبر سارے کوفہ میں ہوا کی طرح بھیل گئی کوفہ والے ابن زیاد کے جبر دتشددے پہلے ہی خوف ز دو تھے۔اب بی خبر سی تو اور بھی گمبرا مجئے۔

حضرت ہانی کی شہادت کے بعد حضرت مسلم بڑاتنؤ قیام گاہ ہے اٹھے میان ہے ملوار نکالی اور بچرے ہوئے شیر کی طرح کوفد کے بازار ش آ گئے۔ آپ کی اس جراُت اور دلیری کود کھے کر ہانی تبیعے کے چندلوگ بھی آب کے ساتھ ہو گئے این زیا دکو جب اطلاع می تو اس مخضرے دستے پر تیروں کی بارش شروع کردی اور اس خوفتاک منظر کو دیکھ کر وہ لوگ جو حضرت مسلم کی حمایت میں مکواری لے کر نکلے تھے تمام کے تمام بھاگ گئے۔اور حضرت مسلم پھر تنہارہ گئے۔ادراب کوقہ کے بازار تھےاور حضرت مسلم ڈالٹنٹا اور آپ کے دومعصوم يح تنهائى وب كسى تقى .... غربت ومسافرت تقى مظلوى وب چارگى تقى عجيب

دردناک حالت تھی۔جس دروازے پر جاتے کوئی جواب نہ دیا۔ تادان بجے ساتھ جس اور خیرخواہ کوئی نہیں ہرمکان کے دروازے بند جس اور خیرخواہ کوئی نہیں ہرمکان کے دروازے بند ہو چکے نتھے۔اورکوفہ کی زمین کا ذرہ ذرہ آپ کے خوان کا پیاساتھا۔

قدم برصتے رہے خاموش دیواروں کے سائے میں سافر جارہا تھا آج کھواروں کے سائے میں سافر جارہا تھا آج کھواروں کے سائے میں کوئی منزل نہ تھی پھر بھی قدم رکنے نہ یاتے ہے میں میرس دریہ آتے ہے میں اس دریہ جاتے ہے ۔

دونوں بچوں کو سینے سے جہنائے ایک فقیر بے نوا کی طرح جینے کی جگہ تلاش کردہے سے کہ اچا ہے۔ ایک درواز و کھلا۔ اور ایک بوڑھا ساانسان جس کانام قاضی شرح تھا ہا ہر نگلا۔
اندھیری رات میں قاضی شرح کو چند سائے نظر آئے۔ قاضی شرح نے بوجھاتم کون ہو؟ اور
اس وقت بازاروں میں کیوں گوم رہے ہو؟ حضرت مسلم نے فر بایا ..... ہا با ..... مسافر جیں۔ ہمارا وطن بہت دور ہے۔ اور یہاں ہمارا کوئی ہمدر ذبیل ہا در کوئی ہماری بناہ گاہیں ہے۔ اگرتم میرے دونوں معصوم بچوں کوآج کی رات اپنے پاس رکھواور میں کہیں اجاز میں رات بسر کرلوں گا۔ بوہ کھنے ہی ہم یہاں سے کی اور جگہ جا جی گے۔ آج کی رات است بسر کرلوں گا۔ بوہ کھنے ہی ہم یہاں سے کی اور جگہ جلے جا کیں گے۔ آج کی رات

حضرت مسلم برالنفذى اس دردناك كفتگوے قاضى شریح كى آتھوں بس آنوآ سے اور درواز و كھول كرعرض كى آپ اندرتشريف لے آس سے بيند كے بيتيوں مسافر قاضى شریح كے مكان بي داخل ہو گئے ۔اندر جراغ جل رہا تھا۔قاضى شریح نے ديكھا تو پيچان گئے اور حضرت مسلم برالنفذ كے قدموں بيل كر گئے ۔ بچوں كو گلے لكاليا ۔ اور سارى رات ان مبرانوں كا بہرہ ديتے رہ ۔حضرت مسلم نے فجركى نماز اواكى اور سوپنے گئے كہ اليك كون مبرانوں كا بہرہ ديتے رہ ۔ حضرت مسلم نے فجركى نماز اواكى اور سوپنے گئے كہ اليك كون كى تدبير ہوكہ حضرت امام حسين بڑائفنة كو كوف والوں كى بے وقائى ۔ عبر شكى اور وشمنى اور ابن نے نكل من مكل و الله على جائے ۔ محراب كيا كر سكتے تھے! خط لكھ تھے تھے اور تير كمان ہے نكل چكا تھا۔

سورج نکلتے بی کوف کے کوچہ و ہازار میں منادی ہونے کی کے مسلم مناتیز جس کھرہے بھی پکڑے گئے اس کے بال بچوں کو بھی ذرج کرویا جائے گا۔حضرت مسلم بلاتن نے بدول خراش آ دازی تواس خیال ہے کہ میری دجہ سے یہ بوڑھا مبتلائے معیبت کیوں ہو۔ جوش میں آ گئے۔ تکوارمیان سے نکالی اور قاضی شریح کوفر مایا! با با آپ کی مہمان نوازی اور محبت اہل بیت کاشکر ہے۔ میں اس کابدلہ قیامت کے دن ادا کر دن گا۔اور دیکھومیر ہے بیدومعصوم يے آپ کے پاس امانت ہیں۔اگر کوئی وقت مطے تو ان کو مدینہ کے راہے یر ڈال دینا پھوکریں کھاتے اور کرتے پڑتے بینج جائیں گے۔اتنا کہ کرحضرت مسلم نے نعر ایمکیپر بلندكيا اورشمشير حيدري كوبهوا مي ابرات بوئے ميدان ميں آھئے ادر للكارا كه اے كوفہ كے ے وہ لوگوائم نے میرے ہاتھ پر بیعت کی مجھے اپنا فرہبی چیٹواشلیم کیا . . اور میں خودہیں آیا۔ تہمارے بلانے پرآیا ہول تم نے میرے چھے نمازیں پڑھیں۔اوراب اینے بلائے ہوئے مہمان اور اپنے پیراور قدہمی پیشوا اور امام کے خون کے بیاہے ہو مجنے ہو۔جواب دو کہ قیامت کے دن تم کیا جواب دو کے اور میرے نانے مصطفی مُنَا فِیْقِادِیْم کو کیا منہ دکھاؤ مے جس نے فرمایا ہے کہ میری الل بیت کا دشمن میرا دشمن ہے۔ اور میری آل سے لڑنے والا مجھ سے لڑنے والا ہے اور میری عمر ت حق وہدایت کا سرچشمہ ہے۔ مرتم آج ای اہل بیت کے چمن سے ایک بھول کوتو ڑنے کے دریے ہوائ آل محد کے جرے کی ایک دیوار کو مرانا ج ہے ہواور اس عترت رسول کے باغ کی ایک شاخ کو کاٹ رہے ہو۔باطل کو مغلوب كرنے كے لئے اب بھى أكرحق كا ساتھ دوتو خداوندتعالى كى رحمت و بخشش كے دروازے تبہارے لئے کھلے ہیں۔ورشا تندوا نے والی سلیس تبہاری بوفائی عبد شکنی۔ وعده خلافی اور بز دلی پر قیامت تک لعنت برساتی رہیں گی۔

ہ ہٹی جوان کی اس ایمان افروز تقریر نے کوفہ میں ایک آگ لگادی اور کوفہ والوں کے دل ہلا دیئے اور ایک بار پھر ہزاروں مکواریں یزید کی غیراسلامی حکومت کے خلاف اور خاندان نبوت کی عزت وآبرو کی حفاظت کے لئے اور حق وصدافت کی رکھوالی کے لئے میانوں سے نکل آئیں۔
میانوں سے نکل آئیں۔

ابن زیاد نے شہر کے بوے بورے اور سر کردہ لوگوں میں لا کچے کا ایک جال بچھادیا
تھا۔ اور دہ تمام امراء ورؤسا کو اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ انہوں نے اپنے اپنے ورسوخ
سے اپنے تبیلے کے لوگوں کو حضرت مسلم بڑا تشخیکا ساتھ شدد ہے پر آمادہ کرلیا۔ جس کا نتیجہ بیڈلکلا
کہ وہ بھر ساتھ بچھوڑ کئے۔ اور حضرت مسلم بڑا تشخیکا ساتھ شدد ہے کو اور پھر برطرف سے مابوس و
ناامید ہو کر بھو کے بیا ہے تھے ٹوٹے ایک طرف کوچل دیے۔ کو قد کے باز اروں اور گلیوں
سے گذرتے ہوئے و یکھا تو ایک طرف کوچل دیے۔ کوقد کے باز اروں اور گلیوں
سے گذرتے ہوئے و یکھا تو ایک طرف ایک بوڑھی مورت جس کا نام طوعہ تھا۔ خوف و ہراس
ہوں۔ دو گھوٹ پانی بلادے تیامت کے روز حوض کو ٹر کا جام بلاؤں گا۔ تیری شفاعت
کروں گا اور جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ طوعہ نے پوچھا آپ کون
ہوں۔ فر مایا سسے میں ٹو اسے رسول ہوں۔ امام حسین بڑائٹنڈ کا بھائی ہوں ۔۔۔ کوفہ والوں کا بلایا
ہوام ہمان ہوں۔ مدینہ کا مسافر ہوں اور میرانا مسلم ڈائٹنڈ کا بھائی ہوں۔۔۔ کوفہ والوں کا بلایا
ہوگی۔ خاک پاکو چو ما بحد کا شکر ادا کیا۔ کہ کہاں میرا غریب خانہ اور کہاں خاندان نبوت کا
ہوگی۔خاک پاکو چو ما بحد کا شکر ادا کیا۔ کہ کہاں میرا غریب خانہ اور کہاں خاندان نبوت کا

آ دھی رات ہوئی تو طوعہ کالڑکا ابن زیاد کے دربارے گھر آ یا پوڑھی ماں نے بیٹے کو خوشی سے بتایا کہ بیٹا سوئی ہوئی قسمت جاگ آتھی .....اور ہمارے مقدر کا ستارہ چک اٹھا۔ کہ حضرت مسلم ڈائٹنڈ ہمارے گھر ردنق افروز ہیں سماری رات اپنے مہمان پر مال اور بیٹا دونوں خوش تھے۔ گر دونوں کی خوشیاں مختلف تھیں۔ ماں اپنی نجات کا ذریعہ بھسی تھی۔ اور بیٹا دونوں خوش تھے۔ گر دونوں کی خوشیاں مختلف تھیں۔ ماں اپنی نجاس کا ذریعہ بھسی تھی۔ اور بیٹا حضرت مسلم کو گرفتا رکرا کے این ذیاد سے انعام پانے کا خواہشمند چنا نچاس جنتی ماں کے جہنمی جینے نے ایسا ہی کیا تھیلی رات گھر سے نکا اور ابن زیاد کو حضرت مسلم کا بین دیا ۔

صبح کی نماز کے بعد ابھی حضرت مسلم ذکرواذ کار میں محو تھے۔ کہ باہر سے کھوڑوں کی ا ٹاپوں کی آ واز سنائی دی۔ بیچر بن اضعت کوتوال شہر کے کھوڑوں کی آ واز تھی آ ب نے فرمایا۔ مائی بیآ وازیں کیسی میں۔ طوعہ نے حسرت بھری نگاہوں سے حضرت مسلم مخالفہ کو

و یکھااورعرض کی۔ آقامعلوم ہوتا ہے کہ میرے مکان کا محاصرہ کرلیا گیا ہے حضرت طوعدني بارگاه رب العزت مي التجاكي بتایا رب بتا مہمان کو لے کر کدھر جاؤل

تیرے در کے سوایارب بقااب کس کے درجاؤں حفاظت ہوگئ نہ مجھ سے تیری اس امانت کی

مير كنت جكرن الالانت مي خيانت كي میرے مولا زمانے میں وفا کی آبرور کھ لے جے میں رکھیں سکتی است دنیا میں آور کھلے

ہاشی کچھار کا بیرشیر ایک بار پھرتگبیر کے نعرے بلند کرتا ہوًا طوعہ کے مکان ہے باہر آ گیا۔ ہاتھ میں خدائی تکوارتھی اورسر پرمصطفائی دستار ہاشی جوان کی شمشیر حیدری کوفہ کے بدفطرت انسانوں کے سریر چکی۔اور آن کی آن میں ڈیڑھ سو دشمنوں کا خون کی گئی ... . کوفہ کے عہد شکن اور الل بیت کے دشمن اس ہاشی شیر کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑ ہے

مدكهه كردفعتأ شمشير عيني بدنها دول بر مرى چېم زدن ميں برق بكر نامرادوں ير! اٹھی جس پر آخی ایسی کہ یکدم ڈ چیر کرڈ الا یری جس پریزی ایسی که فوراً و جر کروالا بيده ممله تماجس كوآح تك شيطان نبيس مجولا ميده جراًت تقي جس كوآح تك ايمان نبين بحولا محمد بن اطعت نے زیاد کولکھا کے مسلم کامقابلہ کرنا آسان نہیں۔ ابن زیاد نے پانچ سوسواراور بھیج دیئے۔گریداللّٰہ کاشیر ڌرہ بھی نہ گھبرایا۔اور تازہ رم ہوکر پھر تملیہ آور ہوؤا۔اور کوفد کے بےوفاانیا نوں کے لئے فرشتۂ اجل بن کر جارسوکو پھروامل جہنم كرگيا۔ محمد بن اضعت نے جب بيصورت ديكھي تواہے ساتھيوں كوعكم ديا ك

سب ل کر حملہ کرو۔ اور پھر حضرت مسلم دائشہ پر تیروں اور پھروں کی بارش ہونے گئی۔ علواروں کی جھنکار اور نیزوں کی سرسراہٹ ہے کوفہ کی فضا میں ایک شور برپا ہوگی۔ ہوگیا۔ ہائی شغراوے کی تیج بتاں کی چیک نگا ہوں کو خیرہ کردی تھی اور قبر ضداوندی بن کر سروں کوکا نے رہی تھی ہے۔ وہ پہر ہوگئی حضرت مسلم اڑتے لڑتے تھک بھے تھے۔ بیا س کی شدت نے نڈھال کرویا تھا جسم اقدی زختوں سے چور چور ہو چکا تھا۔ ب ہوش ہو کر گر پڑے ہو چور ہو چکا تھا۔ ب ہوش ہو کر گر فار کرلیا۔ اور اس زخی شیر کی مشکیس کس ہو کر گر پڑے ہو گر بان فعص نے ہو مور شیاری مشکیس کس کر این زیاد کے پاس لے چلاراہ میں دیکھا کرایک جورت پائی کی صراحی اٹھائے جارہ ی درخواست بول کی طراحی اٹھائے جارہ ی درخواست بول کر لیا۔ اور پائی کا بیالہ جیش کردیا۔ ورخواست بول کر لیا۔ اور پائی کا بیالہ جیش کردیا۔

حضرت مسلم بلافنز پینے گئے تو ایک ظالم نے تکوار ماری جس سے او پر کا ہوت کٹ میا۔اور پانی کا بیالہ خون سے بھر گیا۔اور پھر ابن زیاد کا در بارتھا اور ہاشی خاندان کا زخی شنراوہ۔ابن زیاد نے حضرت مسلم دائٹنڈ کو دیکھا تو غصے سے بھڑک کے اٹھا اور کڑک کر بولا۔مسلم دائٹنڈاب بھی بزید کوخلیفہ مائے ہو کہ بیں؟

حفرت مسلم والفند نبيس

ابن زياد ... كيون؟

حضرت مسلم والطنظ .....اس کے کدوہ فاسق اور فاجر ہے .....زانی اور شرانی ہے۔ دنیا کا کتا ہے۔اور دین کا دشمن ہے۔

اين زياد ..... زبان بندكرو\_

حضرت مسلم ملافین اس کومنہ ہے نکالاتو جاسکتا ہے۔ لیکن کلمہ حق کہنے ہے رو کانہیں جاسکتا۔

ابن زیاد تمہاری کردن کاٹ لی جائے گی۔ حضرت مسلم ملافقت محر باطل کے آھے جھک نہیں عق۔

ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں عشق کی آگ ہے دل میں ابھی بجمعی تو نہیں

جفا کی تیج ہے گردن وفاشعاروں کی کٹی ہے برسرمیدان مگر جنگی تونہیں

ابن زیاد اب بھی اپنی زبان سے یزید کی خلافت کا اقر ارکرلوتو تمہاری جان

نى سىق ہے۔

حضرت مسلم ملافنز .... قرآن پاک کی تلاوت کرنے وائی زبان یزید کی خلافت کا قرار بیس کرسکتی۔

اس لے کہ

امام وقت وہ ہوتا ہے جو منظور قدرت ہو امام وقت وہ ہوتا ہے جو منصور قدرت ہو

امام وقت ہرظالم کے سرپر بارہوتا ہے امام وقت ہر مظلوم کی مکوار ہوتا ہے

نہیں ہرگز نہیں ظلمت امامت ہوئیں سکی نہیں کے دین کی ضد پر خلافت ہوئیں سکتی

اور بیہ جان میری نہیں۔ خداکی ہے۔ اور حق کی حفاظت کے لئے جان ویش شان
مسلم دائشن ہے۔ اور جس مسلم دائشنہ ہوں ، اور دین وشر بعت کی رکھوالی کے لئے
مرنا موت نہیں زندگی ہے ، اور اسلام کی حدول کو قائم رکھنے کے لئے فنا ہونا فنا
نہیں بقاہے اور وہ و کچے میرا نا نامصطفیٰ اور داداعلی الرتعنی حوض کور کا بیالہ لئے مجھے
بلار ہے جیں۔ اے این زیاد! جس جانتا ہوں کہ میرا آخری وقت ہے۔ میری چاروسیتوں
کو بورا کر دینا۔

میری لاش کو ہر بادنہ کرنا۔ میں نے کوفہ والوں سے پھی قر ضدلیا تھا۔ میر انھوڑ انچ کرادا کردینا جھزت حسین بڑالفٹا کولکھ دینا کہ کوفہ شد آئیں ۔ مجھے میر ہے معصوم بچوں کا پچھ

پیزئیں کہ کہاں ہیں۔ وہ مسافر ہیں ، بے وظن ہیں اور یتیم ہیں۔ان پرترس کھا تا۔ سل دے کران کی زلفیں سنوار نا اور مدینے پہنچا دیتا۔

میں بے کھر ہوں مجھے پردلیں میں چھوٹا سا کھر دینا کہ میری لاش کو راہ مدینہ دنن کردینا میرے نیچ معموم ہے ملن کدرے سرچھیر کے ہتھ ہیارد ہویں

كردئي رقم يتيم مسافرال تے قسل دے كے وال سنوار ديويں

ابھی آپ بیفر ماہی رہے تھے کہ ابن زیاد نے بکسیر کوتھم دیا کہ مسلم بڑا تھناکوشائ کل پر ایجا کراس کی کردن کا ث دی جائے۔ خلالم بکسیر حصرت مسلم بڑا تھناکو شائ کل کی تھیت پر لے میادر ہاتی جوان کی زلفوں کو پکڑ کر تکوار مارنی جائی محراس خلالم کا ہاتھ مراکت ہو گیا۔

ابن زیاد نے بوچھا مسلم کول کیوں نبیں کرتے؟... رک کیوں کمیا ہے؟ کمسیر نے جواب دیا کہ

ا تعالی میں نے جب کوارکہوں کیے حیا آئے ۔ تو میر ساتھ کا مے اسے کدم محد منافق اللہ مسلفے آئے

اور دہ فرمارہ میں کہ ظالم ایمرے نواے کوئل کرنے سے پہلے جملے پر کموار کاوار کر۔ادھر حضرت امام مسلم بڑی تھنڈ نے جب دیکھا کہ بیتو مجھے شہید کرنے سے عاجز ہے تو آب نے بارگاہ رب العزت میں دعاکی۔

انھا اللہ بجھے پارب تو خود دامان رحمت کہ میرا خاتمہ کردے محمہ کی محبت میں خدانے اس دعا پر اپنی خوشنودی عطا کردی علام مسکرایا تیج نے کردن جدا کردی! اِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ دُاجِعُونَ

باشی شنرادے کا بے گوروگفن لاشہ کوف کے قرش پر پڑا ہے نہ کوئی انھانے والا ہے۔ اور نہ کوئی رونے والا ہے۔

ابن زیادخوش ہو گیا۔اور بزیدی کتے مسکرا دیئے۔ گر فرشتے جیخ اٹھے حوریں چلا پڑیں۔اورخودروح نطرت تڑپ گئی۔

حفرت مسلم بالتنزين محتل والفنزك شهادت كے بعد ابن زياد ايك منهرى تخت پر برے تكبروغرور كے نشتے بيس جموم رہا تھا۔اوركوف كے بے وفارئيس ، دغاباز چوہدري۔عمد شکن امیر اور لا کمی کتے اردگرد بیٹے چراغ حق دہدایت بجمانے پر اور اینے ندہی پیشوا۔وین کے امام۔اور طریقت کے پیر کو شہید کرنے پر انعام وصول کردہے تنے۔اورافسران فوج اپنی اپنی بہادری و شجاعت کی داد لےرہے تنے۔اورابن زیاد ہوے فخر وغرور کے ساتھ میہ کہدر ہاتھا کہ اے کوفہ والوجس نے جو کہاتھا وہ کر دکھایا۔ اور آئندہ بھی یاد رکھو کہ جس نے حسین ڈاکٹنٹو ابن علی ڈاکٹنٹو کا نام لیا اس کا بھی یہی حشر ہوگا۔جو یزید کی خلافت کے اس باغی مسلم طافتنا کا ہوا۔ وہ مجھ اور کہتا۔ محرایک بوڑمی عورت سر پرسیاہ جاور اوڑ ھےلکڑی کے سہارے ابن زیاد کے سامنے کھڑی ہوگئی اور غضب ناک آواز میں بولی اے بدنہادز بان بند کر۔ہم نے جس شیطان کی خبر قرآن میں پڑھی تھی وہ اپی آتھوں ہے و مجهر لیا۔اس نے حصرت آ وم عَلاِسْتِلا کی خلافت کا انکار کیا اور تو حضرت حسین کی خلافت کا منكر ہے۔اس نے بھی خليف برحق كى بے اولى كى يو بھى خليف برحق كا وشن ہے۔وہ قیامت تک لئے ملعون ہوا۔ بچھ پر بھی حشر تک پھٹکار پڑتی رے کی۔ نور ہدایت کے ایک جراغ کو بچھا کرتونے اسلام کواند جیرے میں ڈال دیا ہے۔ تکشن اہل بیت کے ایک پھول کو توز کرتونے اس کے باغبان کی روح کورو پادیا ہے۔ اور آبروے عمر ت پیفبر کو پا مال کر کے تونے انسانیت کے چبرے پردھبدلگایا ہے۔اے دنیا کے کتے یا در کھے حشر کے دن تیرا بھی وہی حشر ہوگا جو فرعون اور نمر ود کا ہوگا۔اوریہ لے ایک چھوٹی می تماکل ہے جو ہر وقت اس مظلوم کے گلے میں رہتی تھی . بیاس کی امانت سنبال اور بیالے اس ہاشی جوان کی جادرجو تيرےدر بارك كول فير بازار بيار دى ہے۔

پردہ دارعورت کی بیہ بے باک گفتگوئ کرابن زیاد غصے سے لال پیلا ہوگیا۔اورگرج کر بولا اوگنتاخ عورت تو کون ہے .....؟ بدھیا خاموش رہی۔

ربولا ابن زیاد نے ایک فوجی افسر کو تھم دیا کہ اس کے چیرے سے نقاب تھینجی کی جائے بوڑھی عورت کؤک کر بولی ۔ خبر دار افوٹ جائیں گے وہ ہاتھ جو میرے نقاب کی طرف برجے ۔ اور میری جن آتھ میں نے حصرت مسلم خاتھنے کی یاک صورت دیکھی ہے وہ آتھ تھیں اب بخھ جیسے مردود کی منحوں شکل نہیں دکھیں ساور میں وہی بدنعیب طوعہ مول جس کے گھر اب بخھ جیسے مردود کی منحوں شکل نہیں دکھیں ساور میں وہی بدنعیب طوعہ مول جس کے گھر سے حصرت مسلم جائٹنے کو نکال کر شہید کیا گیا۔ خدا جانے اس کی سزا قیامت کو جھے کیا سے حصرت مسلم جائٹنے کی ان کی شہید کیا گیا۔ خدا جاتے کہ میں ان کے قدموں سے لیٹ کر خون آلود خاک کو چوم کر اپنے اس جرم کی معافی ما نگ لول ۔ جھے انسوس ہے کہ میں ان کو خون آلود خاک کو چوم کر اپنے اس جرم کی معافی ما نگ لول ۔ جھے انسوس ہے کہ میں ان کو جوم کر اپنے اس جرم کی معافی ما نگ لول ۔ جھے انسوس ہے کہ میں ان کو جوم کر آلود دوں سے کہ میں ان کے خون آلود خاک میں خون آلود خاک کی غداری سے اس مظلوم کی شہادت کا سب بنی سسا سے مردود ۔ ۔ ۔ اور خبر وغضب کے خوف سے ہوسکتا ہے کہ خدا کے بندوں کی زبانیں شد کرد سے گراتو دلوں سے خوف سے ہوسکتا ہے کہ خدا کے بندوں کی زبانیں شد کرد سے گراتو دلوں سے خوت الل بیت مٹانہیں سکتا۔

طوعہ کی حق کوئی سے ابن زیاد کی آتش غضب بھڑک اٹھی۔ او باس نے جلا دکواشارہ کیا کہ اس گستا نے عورت کا فورا خاتمہ کردو۔ جلادا تھا۔ تموار چیکی ۔ گری۔ اور پھرا کی لمحہ کے اندر طوعہ کی لاش زیبن پرتڑ ہے تھی۔

# دويتيم

حضرت مسلم بنی منظر بنائین کی شہادت کے بعد ابن زیاد نے سارے شہر میں من دی کرادی۔ کہ جو مسلم بنائین کے بچول کو پکڑ کرمیرے توالے کرے گا انعام پائے گا۔اور جوان کو پناو دے گا قبل کر دیا جائے گا۔اور جوان کو پناو دے گا قبل کر دیا جائے گا۔اس اعلان نے سارے کوفہ میں خوف و ہراس پیدا کر دیا۔اور س تھ بی کوفہ کے دویتیم بچول کی تلاش میں گلی گل اور کو چے کو پے کوفہ کے ما کی تلاش میں گلی گل اور کو چے کو پے پیر نے منگر نے منگرے۔

اسد نے کہا ... بچو! قافلہ تو جاچکا ہے۔ انجمی تعوزی دور بی عمیا ہے وہ دیکھو گر د قافلہ نظر آرہی ہے۔۔۔۔۔دوڑ واور قافلہ ہے جاملو۔

دوڑو دوڑونہ و کھناں پرت پچھوں او سامنے تافلہ جاوندا اے جندڑی مار کے دوڑ دے جان دودیں اک ڈگے تے دوجا اٹھاوندا اے کالی رات وچوں مونت نظر آوے پر راہ دطن دا نظر نہ آوندا اے تھک کے بیٹھ جاندے ڈرکے دوڑ چیزے بیریں ہے جیمالے بی گھبراوندا اے بیریں ہے جیمالے بی گھبراوندا اے جیمالے بی گھبراوندا اے بیریں میتھوں نہ دوڑیا جاوندا اے بیاتی میرے بیتوں نہ دوڑیا جاوندا اے بیاتی میرے بیتوں نہ دوڑیا جاوندا اے

وڈے چک لیاایے موہنڈیاں تے چھوٹے بھائی وا بھار ونڈاوندا اے

شنراوے تھے دوڑتے کیا۔ ۔۔۔ معصوم تھے، بھاگتے کیا۔ اور یتم تھے چلتے کیا تھوٹا گرتا تو ہرائھاتا ۔۔۔ بڑا گرتا تو جیموٹا سنجالاً۔ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے بھاگتے جارے تھے تھوڑی دور گئے۔ تھک گئے۔۔۔۔ پاؤل میں چھالے پڑ گئے گرد قافلہ غائب ہوگی جیران تھوڑی دور گئے۔ تھک گئے۔۔۔ پاؤل میں چھالے پڑ گئے گرد قافلہ غائب ہوگی جیران سنتھے کہ کیا کریں۔ کہال جا تیں اور کئی آواد دیں۔ کوئی رحم کرنے والانہیں ہے ۔ کوئی ترس کھانے والانہیں ہے ۔ اور کوئی پناہ دینے والانہیں ہے ۔ مرات اندھیری اور خوفناک جھانے والانہیں ہے ۔ اور ہے ہارا مددگار۔۔۔۔ نبی کے نواجہ اور ہے ہمارا کمتھے شہر مدینے دیا ہو مال کے گلائی

کتھے شہر مدینے دیاں پاک گلیاں تے ان کوفہ دا اے بیابان کتھے

کتھے مال دی موددیال نعمتاں سن تے ہے وفا ظالم انسان کتھے

کتھے رات کالی تے اجاز پینڈا تے ایہہ دو یتیم نادان کتھے کتھ دا جو ما

کتھے تال جمڑیل دے کھیڈنای اج بے وفا ظالم انسان کتھے

رات ختم ہوگئی۔

راستہ بھول گئے ۔ مبنع کا ستارہ تھر تھراتا ہوا نمودار ہوا۔ دن گذار نے کے لئے کوئی ٹھکانہ سوج بن رہے ہتے کہ قلم کے دو پنجے دونوں کے کا ندھوں پر گڑ گئے ، اور ساتھ ہی فضب ناک آ داز آئی۔ کہ ساری رات تمہاری تلاش میں پھررہا ہوں اور تم یہاں ہو۔ چلو میر ب ساتھ ۔ میں ابن زیاد کا سیابی ہوں ابن زیاد کا تام سن کر بیج کا نپ کے ، بیتیم تھے، ہم ساتھ ۔ میں ابن زیاد کا سیابی ہوں ابن زیاد کا تام سن کر بیج کا نپ کے ، بیتیم تھے، ہم کے ۔ لادارث تھے گردنیں جمکادیں ۔ ۔۔ دوتوں نے خدا کا واسطہ ویا۔ جنت میں لے جانے کا وعدہ کیا۔ جن گیا ہے۔ جوڑے ۔ فیش کیس کہ ہمیں چھوڑ جانے کا وعدہ کیا۔ جن کی دہمیں چھوڑ

دے گراس ظالم سیابی کے دل میں رخم پیدانہ ہوسکا ۔۔۔۔ شبح ہوتے بی دونوں شنمرادے ابن زیاد کے سامنے تصویر جیرت وغم بن کر کھڑے تھے۔ کہ دیکھیں ہارے لئے موت کا کون ساوقت مقرر ہوتا ہے۔ ۔۔۔اور ہمارے سروں بڑنلم کی تکوار کب چیکتی ہے۔

ابن زیاد نے تھم دیا کہ دونوں کوجیل میں بند کردو۔اور دارو نے جیل ہے کہو کہ جب
تک پزید کی طرف ہے ان کے متعلق کوئی دوسراتھم نہ آئے ان کی محرانی رکھے۔ اور
پر دو بہر ہے پہلے ہی حضرت مسلم مظافیہ کے دونوں گخت جگر کوفہ کی جیل کی اندھیری
کوٹھڑی میں بند ہو محے۔

جیل کا دروغہ جس کانام مشکور تھا۔ کملی والے کا غلام اور محت اہل بیت تھا۔ بچوں کو

پیار کیا۔ کھانا کھلا یا۔ قدم چو ہے اور عرض کی۔ اے مسلم ڈاٹٹٹ کے جیز گھبراؤنٹیں۔ میں تمہارا
خادم ہوں۔ اور میرا نام مخکور ہے۔ اور جس تمہارا شکر گزار ہوں۔ کہتم میرے مہمان

ہوئے ۔ سارا دن خدمت کی رات ہوئی تو مخکور نے دونوں کو گود جس اٹھایا۔ جیل کا

درواز و کھولا۔ اور رات کے اند جیرے جس کوف ہے یا ہر لے گیا۔ اپنی انگونی دی اور کہا کہ بیہ

سیدھا راستہ قاد سید کوجاتا ہے۔ وہاں جلے جاؤ۔ وہاں میرا بھائی شہر کا کوتوال ہے۔ اس کو
جاملنا۔ وہنہ ہیں عزت ادر حفاظت سے دینہ بہنجادے گا۔

### Marfat.com

1

والانہیں ہے ...مسافر بیں اور بے وطن .. معصوم بیں اور یتم .. تھک کر بیضتے ، ڈرکرا تھتے اور گھرا کر بھاگئے تھے۔ پاؤل میں چھالے پڑگئے۔ اور بدن جورچور ہوگئے۔ ساری رات چلتے رہے۔ کی رات چلتے کہ کوف کی شہادت گاہ ہے دورنگل آئے بیں گرجونمی رات کی سیامی دور ہوئی تود کھ کہ جہال ہے جلے بتھے وہیں ہیں۔

رات کا اند جرا آ ہستہ آ ہستہ تم ہوتا جار ہا تھا۔ اور بوہ پھننے والی تھی اور مسلم بڑائنز کے بید دونوں بیتیم اپنی جانیں بچانے کی فکر میں چھپنے کی کوئی جگہ تلاش کرر ہے سے ۔ آ نکھ اٹھا کر دیکھا تو ایک چشمہ کے کنار سے مجبور کے ایک درخت کی کھوہ نظر آ ئی ۔ سوچا کہ اس کھوہ میں چھپ جاتے ہیں۔ دن ہسر کرلیں گے۔ رات کو پجر نکل جا ئیں ۔ سوچا کہ اس کھوہ میں جھپ جاتے ہیں۔ دن ہسر کرلیں گے۔ رات کو پجر نکل جا ئیں گھوہ میں اور دونوں معافر دونوں معصوم دونوں جتیم اور دونوں ہے وطن۔ اس کھوہ میں ایک دوسر کی با ہوں میں باجی ڈال کر جینے گئے۔ اپنے پہلوؤں میں پھر کا کھوہ میں ایک دوسر کی با ہوں میں باجی ڈال کر جینے گئے۔ اپنے پہلوؤں میں پھر کا شیمی گوشت کا دل رکھنے والو۔ اور پھر دل میں اولا دکا در در کھنے والے انبانو اور این تظروں میں اپنے فرزندوں اپنے سینے میں بچوں کا بیارر کھنے والے آ دمیو دارا پی نظروں میں اپنے فرزندوں کی تھوی ررکھنے دالے آ دم کے بیٹو!

ؤرامسلم بناتنز کے ان فرزندوں کی یتیمی دیکھو ، بے کسوں کو دیکھو۔اور پھر تھجور کی اس کھوہ کا تصور کرو۔

سوری نکلا برنیں پھوٹیں اور پھر دو پیر ہوگئی۔ایک کنیزیانی کا مٹکا اٹھائے جشمے یرآئی۔گھڑا بھرنے جھکی تو

جھیں نظری تو اس کو یانی میں دوسائے نظر آئے اخیس نظری تو پھرسلم مٹائنز کے دوجائے نظر آئے

کنیز دوڑی اور پھر دیکھا تو درخت کی کھوہ میں دوجاند آپس میں لیٹے ہوئے نظرآئے شک گزرا۔ اور ہاتھ یا تدھ کر یوجھا۔

کہا تم کون ہو بچوبرے عل بیار سے پوچما

يبال كيل جيب كربيشي بوببت اعتبارے بوچھا

بناؤ کون ہوتم اور ہوکس کے جگر پارے
ہوکس کے ول کی ماحت اور کس کی آئھ کے تارے
برے سمے ہوئے تنے پیار کودیکھا تولول اٹھے
ہزاروں میں سے جو ایک خنوار کو دیکھا تولول اٹھے
وربو لے ہم ہیں گڑے حضرت مسلم ڈائٹٹڈ کے سینے کے
دربو کے ہم ہیں گڑے حضرت مسلم ڈائٹٹڈ کے سینے کے
میٹر میں مرب کس وقبا مسافر ہیں مدینے کے
سیم عزب حصر مسلم سرفرزند میں دنبا مسلم ڈائٹٹڈ کے بجوانے ا

کنیر سمجھ گئی کہ حضرت مسلم کے فرزند ہیں۔ بولی! مسلم مڑی فنڈ کے بچو! ینچا ترویس فاندان اہل بیت کی کنیز ہوں۔ عترت رسول کے گھرانے کی لونڈی ہوں آؤ میرے گلے لگ جاؤ۔ دشمن نہیں خاومہ ہوں۔ بے وفا نہیں۔ وفادار ہوں اور مخالف نہیں لونڈی ہوں ۔ جلدی اتر واور کوئی نہ دکھے لے۔ بڑے نے چھوٹے کی طرف و یکھا اور چھوٹے نے بڑے کی طرف سوچنے لگے کہ کیا کریں ویکھتے تھے کہ کہیں وہو کہ تو نہیں ۔ گر کہاں ہوتے۔ اور کہاں چھپتے۔ نیچا ترے کنیز آ کے بڑھی سینے ہے لگایا ، بڑے کی انگی کجڑی۔ چھوٹے کو گود میں اٹھایا اور گھرلے آئی۔

مالکن نے پوچھا یہ کون ہیں؟ کنیز نے بتایا کہ دھنرت مسلم وے ہین میٹیم بچے ۔

مین کے گھر ساڈے مہمان آئے دلیند نے سیدہ فاطمہ دے

رجدے یوں وے کی اطان آئے تاہے دین وے کی اطان آئے ایے ایک مینے دے رائن والے

ساڈے سے ہوئے بھاگ جگان آئے روز حشر وے سانوں بچاؤن والے

اج اٹی جان بچان آئے مسلم شہید کے بیتیم فرزند ہیں۔زہرہ کے دلبند ہیں۔مختار جنت ہیں اور قاسم کوڑ!محمد اور

Marfat.com

.

ابراہیم ہیں۔ اور پیکس وہتیم ہیں۔ کھر کی مالکہ دل سے اہل ہیت کی خادمہ تھی۔ بچوں کو دیکھا تو خوش ہوئی۔ آئے بوجی گلے لگایا۔ خاک پاکوچو مااور کہنے گئی! صدقے جاؤں۔ کہاں میرا تھر اور کہاں مسلم ہنائیڈ کافت جگر۔ کہاں میرا خریب خانداور کہاں اہل بیت کا گھرانہ اور پھر نہلایا کپڑے دھوئے۔ بالوں میں کنگھی کی کھانا آئے رکھا۔ کھانے گئے تو باب کی موت یاد آئی۔ رونے گئے بچکیال بندھ گئیں آئسوٹپ ٹپ گرنے گئے! محر دن دات کے بھوکے آئی۔ رونے گئے بچکیال بندھ گئیں آئسوٹپ ٹپ گرنے دوانداز و کرد ہے تھے۔ کہ دخمن ہے تھے۔ تھوڑا ساکھالیا۔ اور بخب بندھ کر مالکہ کامنہ تکنے گئے۔ دوانداز و کرد ہے تھے۔ کہ دخمن ہے یا مہر بان مخالف ہے یا بخبران مالکہ نے دونوں کوایک کرے میں بستر بچھا کرسلاد یا۔ اور جب یا مہر بان مخالف ہے یا بخبران مالکہ نے دونوں کوایک کرے میں بستر بچھا کرسلاد یا۔ اور جب یکھا جھلتی ربی اور کنیز کو ہدایت کردی کہ کی کو پید نہ جھے۔

ادھر حضرت مسلم ملائنٹ کے دونوں پیٹیم بچاتو تھوڑی دیر کے لئے محفوظ ہو مجے اورادھر ابن زیاد کو کسی نے بتادیا کے مفتکور دارونے جیل نے ددنوں بچوں کورات کے اندھیرے میں کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دیا ہے۔ بین کرابن زیاد نے مفتکورکو دربار میں بلایا۔اور غصے سے کا نتیا ہوا بولا۔

ادنمک حرام ... مسلم مناطق کے بیچے کہاں ہیں؟ مشکور .... مدینے تینیچے والے ہیں۔ ابن زیاد ....کیا تھے میراڈ رنبیس تھا؟ مشکور ... نہیں۔

ابن زياد ..... كيون؟

مشكور الساك كهي صرف أيك خدات ورتابول ـ

ابن زياد .... توفي ايما كون كيا؟

متحکور اس لئے کہ بیتم ہیں۔ بے کس ہیں ۔ اور بیموں کی مدواور بے کسوں ہے ہمدردی کرنا خدادر سول کوراضی کرنا ہے۔ اورا ہم دود نے حضرت مسلم بڑائیں کوشہید کر کے اب آن سے بیتم بچوں کی مجمی جان لیٹا چاہتا ہے ۔۔۔۔ شرم کر۔۔۔۔ اور خدا ہے ڈر اور اس دن ہے دن سے ڈرجس دن تجھے ہے ان مظلوموں کے خون ناحق کا سوال ہوگا ، اور دنیا کے دن سے ڈرجس دن تجھے ہے ان مظلوموں کے خون ناحق کا سوال ہوگا ، اور دنیا کے

کتے! مجھے بتا کہ ان معصوم بچوں کا جرم کیا ہے۔ان کا قصور کیا ہے۔۔۔۔۔اور ان تیبیوں کا گنہ ہ کیا ہے؟ کیا یمی کہ بیر حضرت مسلم التنائة کے فروند ہیں۔ نبی کے نواسے ہیں میکشن اہل ہیت کے پھول ہیں۔اورعترت پیغیر کے چٹم وچراغ۔۔۔۔ بھراے دنیا کے ذلیل انسان یا در کھ کہ جس یزید کی غیراسلامی حکومت اور شخصی باوشاہت **کی حفاظت کے لئے تو ب**ے خونیں کھیل کھیں ر ہاہے۔ایک ون بہی کھیل تیرے لئے بھی خطرناک ہوگا۔اور قیامت تک نسل انسانی تجھ پر اور بزید پرلعنت بھیجتی رہے گی۔اور تمہارا نام ونشان تک مث جائے گا۔اور حسین جالئے كانام . ..قيامت تك زندور بكاراس كم مائن والدزندور بي مكداس يررون والے زندہ رہیں مے اس کے کے حسین طاختی محصد حق وصدافت ہے۔ مرکز دین وایمان ے۔اور محافظ شریعت واسلام ہے ...اور تصویر اخلاق مصطفیٰ ہے۔نور نگاہ مرتضٰی ہے۔اور لخت جگر حضرت زہرا ہے۔اور بزید پیکر كفر وطغیان ہے باطل برست اور دین كا وشمن ہے۔ شریعت مصطفلٰ کا ہاغی ہے۔ ، اور فاسق وقاجر ہے۔ شخصی حکمران ہے۔ اور دشمن آل محمد ے ساس لئے اب بھی آ تھوں سے خفلت کے بردے اٹھا .....اورجبنم کے بدلے جنت كا سوداكر .. باطل كے مقابلے ميں حق كى حمايت كراور تخصى حكومت كى بجائے اسلام كى روح جمہوریت کی مدد کر۔

ابن زیاد ، ان کوفرار کر کے تھے کیا ملا؟

مشکور فی خداکی رحمت بلی اور نبی کی شفاعت بلی .....واس مصفیٰ ملا اور سایت مرتفنی

طارا ور حضرت مسلم براتفنیکوشهید کر کے اور اجب ان کے پیتیم بچول کوشهید کر کے تجھے کیا ہے گا۔

ابن زیاد خاموش ہوگیا۔ گرمشکورخود ہی بول اٹھے کہ کہدوے نا کہ و نیا کی لعنت ملے
گی۔ اور جگت کی پھٹکار ملے گی۔ جہم کی آگ ملے گی۔ اور خدا کا غضب ملے گا۔ ابن
زیاد کی آتش غضب بحرک آئی اور جلاد کو تھم دیا کہ مشکور کو پانچ موکوڑے مارے جا کی اور پھر مرقلم کردیا جائے ۔ اور پھر عاشق الل بیت پر کوڑے بر سے لگے۔ جسم لہولہان ہوگیا۔ گراف تک ندکی۔ اور پھر کمواری کی اور مشکور کا سربھی تن سے جدا کردیا گیا۔

موگیا۔ گراف تک ندکی۔ اور پھر کمواری کی اور مشکور کا سربھی تن سے جدا کردیا گیا۔

موگیا۔ گراف تک ندکی۔ اور پھر کمواری کی اور مشکور کا سربھی تن سے جدا کردیا گیا۔

موشرت مسلم بڑی تھن کے دونوں شنم اور سے اس گھر کو این پناہ گاہ اور جائے امان سمجھ کرونیا

ے بے جر اپنی موت ہے برواہ اور قکر عم ہے دور ایک دوسرے سے لیٹ کرایک اندهیری کوئٹزی میں سورہے تھے کہ اس کا مالک حارث داخل ہوا۔ اور داخل ہوتے ہی کہنے لگا کہ دیکھیے مسلم بڑائٹنڈ کے بچوں کا انعام کس کوملتا ہے۔ ابن زیاد کے اعلان پرشہر کا کونہ کونہ حِمان مارا مر کہیں نہیں ملے خداجائے کہاں عائب ہو گئے ہیں۔اینے خاوند کی زبانی حضرت مسلم بنائتن کے بتیم بچوں کی تلاش کے متعلق من کر کہ جن کووہ اپنے گھرچھیا ئے بیٹھی تھی لرزگئی۔اور حارث ہے کہا کہ کتنے بدیخت ہیں وہ لوگ جود نیا کے لالج میں مسلم مزاتیزہ كے بچول كو تلاش كرر ہے بيل اورا مارت تمبارى عقل يرجى يرد مے يرا محتے بيل۔ كمان معصوموں کو ڈھونڈر ہے ہو ایک معمولی گھرانے کے پتیم سے ہمدردی خدااور رسول کی رضا مندی کا باعث ہوتی ہے۔ تو بیاتو حضرت مسلم بڑی ٹیز کے فرزند ہیں۔ خاندان نبوت کے چیٹم وچراغ ہیں۔اوراہل بیت کے کھرانے کے پیٹیم ہیں۔اسلئے ہوش کرواورعقل ہے کام لو۔اوران کول کرکے لعنت نہ خرید و۔رحم کر کے جنت لو۔اوراے حارث بیٹھیک ہے کہ ان کو مار کرابن زیاد ہے تختے دولت ملے گی۔عزت ملے گی۔شہرت اور دنیا کی ہرنعت سے گ مرب ہر چیز فانی ہے۔ منتے والی ہے۔اورختم ہونے والی ہے۔حارث ووسودا کروجو بمیشہ کے لئے تفع بخش ہواور آخرت میں بھی کام آئے۔اوروہ بہی ہے کہ حضرت مسلم جالفند ے ان بیموں برترس کھاؤ۔ان کو محلے لگاؤ۔اور ان کی معصومی ہے کسی اور بیمی پررتم کر کے خدا کی رحمت اور ممل دالے آقا کی شفاعت کے حق دار بن جاؤ۔ بیوی کی بیر گفتگون کر صرت نے جھڑک دیا اور بستر پر لیٹ میا اور کروٹیس لینے لگا۔

مال کے سینے سے لیٹ کرسوئے والے بیچ آج ایک دوسر سے سے چمٹ کرسوئے سے ۔ آج آج ایک دوسر سے سے چمٹ کرسوئے سے ۔ آج آ وہی رات بوئی تو چھوٹے نے خواب میں باپ کی بیاری صورت دیکھی کی ون سے جدا تھا۔ اور آئن سیس باپ کو دیکھنے کوئرس گئی تھیں۔ باپ کی صورت دیکھی تو چلا اٹھا۔ ہائے اباجان آپ کہاں ہیں۔ آپ بھیل کے در ایساں سلتے کیول نہیں۔ آپ نے ہمیں چھوڑ ویا۔ بھارا یہاں کوئی خیرخوا انہیں ہے کوئی آسرانہیں ہے۔ ہائے ابا ہم کدھر جائیں۔ آئل کھی اور باپ کی صورت بھرغائب ہوگئی۔ بی ذور زور سے دونے لگا۔ بروے نے بیار کیا۔ ولا سادیا۔ مگر پھر

بھی اس کی چیخ نکل گئی۔اور کم بخت حارث کی آئی کھل گئی۔اٹھا اور بیوی سے پوچھا۔ہمارے گھر میں رونا کیسا ہے بیوی سیم گئی۔کانپ اٹھی۔اور خاموش رہی۔وہ ظالم خود ہی اٹھا۔ چراغ جلایا تو دیکھا کہ مسلم م<sup>الفی</sup>ڈ کے دونوں جا نداس اندھیری کوٹھڑی کوروش کئے جیٹھے ہیں۔

عارث نے غضب ناک آ واز میں بو چھا۔تم کون ہو۔وہ دونوں معصوم چونکہ اس کھر کی ہرد بوارکوبھی اپنا خبرخواہ بجھتے تھے۔اس لئے قوراً بول اٹھے۔مسلم مناعظ کے بیجے۔

میں! مسلم طالفن کے بیچے۔وہ جیران ہوکر بولا کل سے تہاری تلاش میں ہوں اور شہرکا کونہ کونہ چیان مارا ہے اور تم میرے ہی گھر میں آ رام کردہے ہو۔بس پھراس طالم نے زلفوں سے پکڑا۔اور گھسینا ہوا باہر لے آیا۔۔۔۔ پیول جیسے رخساروں پر طمانچے مارے اور بالول ہے پکڑ کرز مین پر پٹنے ویا۔

زلفاں کی تصوراں اونوری تصوراں ہے درت گیاں تقدراں میں اس م

اور پھر مشکیس باندہ کر جنگل میں لے چلا۔ پیٹیم بیچ حسرت ہے ایک دوسرے کا منہ کتنے اور کھیں رہم طلب نگا ہوں ہے جارٹ کود کھتے۔ کہ شایداس کورس آ جائے۔ ہوئ آ گے برخی اور ہاتھ باندہ کر کھڑی ہوگئی۔اور حارث ہے کہا ... .معصوم ہیں۔ مسافر ہیں۔اور پیٹیم ہیں۔ دم کراور رس کھا۔اوران کو چھوڑ دے۔ان ہے ہیں۔ وطن ہے دونائی کی ہے۔ میں نے ہیں۔ دم کراور رس کھا۔اوران کو چھوڑ دے۔ان ہے ہیں۔ وطن ہے دور ہیں۔ان کی آ تکھیں تیرے پنج ہیں ان کو پھنسایا ہے۔ دیکھ میں قابل رحم ہیں۔ وطن ہے دور ہیں۔ان کی آ تکھیں انگرار ہیں۔ جنت کے مالک ہیں۔ کور کے مائی ہیں۔ حارث پر اس تقریر کا کوئی اثر نہ ہوا۔ لا بی نے آس کو اندھا کر دیا ہوا تھا۔اور حرص وطبع نے اس کے دل کو پھر بنا دیا تھا۔اس منظم خران ڈی ہوا۔ کی ہوا۔ کی نیز قدموں ہیں گری۔ ہاتھ جوڑ ہے اور کہا اے مسلم خران ڈی کے بر بیجھتار ہی ہوں۔ کہ جہیں اس گھر ہیں فرزند د! ہیں بے تصور ہوں۔ اب ہیں اپنے کئے پر بیجھتار ہی ہوں۔ کہ جہیں اس گھر ہیں میں میں اس نے کئے پر بیجھتار ہی ہوں۔ کہ جہیں اس گھر ہیں میں کہوں کے ایک کور سے اور ہیں کہوں۔ کہ جور سے اور ہیں کہوں کے اور اس کا دل میں تہیں تھا۔ کہ میرا مالک انسان سے حیوان بن چکا ہے اور اس کا دل جور ہوں کے اس کور اس کور کی ہوں۔ کہ جور میں اس کے کئے پر بیجھتار ہی ہوں۔ کہ جور سے اور اس کا دل شہر کے دوران بن چکا ہے اور اس کا دل جور کی ہوں۔ نہ خدا کے لئے جھے معاف کردو۔اور حشر کے میدان میں در یار مصطفی میں جھے۔ پھر بور کیا ہے۔ خدا کے لئے جھے معاف کردو۔اور حشر کے میدان میں در یار مصطفی میں جھے۔

شرمندہ نہ کرتا ہے ہوگئی۔اورسورج کی شعاعیں حارث پر لعنت برساتی ہوئیں کوفہ کے درود بوار پر بھرگئیں۔ظالم حارث ان دونوں کو دریا کے کنارے لے کیا۔میان سے آموار نکالی۔اور ان دونوں بچوں کے کنارے لے کیا۔میان سے آموار نکالی۔اور ان دونوں بچوں کے سرول پرلبرائی۔حارث کی بیوی اور کنیز آگے برحیس ایک نے محمد کو سینے سے لگالیا۔ودسری نے ایرا ہیم کودامن میں چمپالیا۔گراس ظالم نے اپنی بیوی اور کنیز کا بھی خاتمہ کردیا۔

گری بی بی تو بائدی دوڑ کر قدموں سے جالیتی۔ نہیں برگز نہیں میں جیتے جی مرنے نہیں دوں گی

اگر بچو تمہیں لے کر میں بستی سے نکل جاتی تمہاری جان نے جاتی میری قسمت بدل جاتی

بولے ظالم نہ الحنا جھا کے لئے رحم کریے کسوں پرضدا کے لئے محموں پرضدا کے لئے محمود دے بخش دے مصطفیٰ کے لئے

کیوں بیموں کے دل کو دکھانے لگا

كول ليمول په خرخ چلان لگا

ہولے بدبخت کرنے دے ہم کو وضو سجدہ کرنے کو ہو جائیں ہم قبلہ رو الل کردینا سجدے میں دونوں کوتو

ادهم مع کی آذان کی صدا کونجی تو

بھائی کو بھائی ہے کیوں چھڑانے لگا کردے رحم یتیم مسافرال تے ہتھ جوڑ دے واسطے پاوندے نے روز دشر دے کراں کے مدو تیری وارث جنت دے ہاں ہتلاوندے نے ہے توں اسماں نوں قبل منرور کرنا من عرض ساڈی فرماوندے نے سانون باپ دی لاش دے کول ہے جانبچے بیفریاد سناوندے نے

سن آ ذان يتيم مسافر آبي مادك بولے به كوئى عموار ساڈا جيموا رسياں كمولے مرن توں بہلاں وضوكر كفرض اداكر ليے شايد باب اساڈال بي ايمه دعاكر ليے جمعى باكملو محد دوتوي دل وچه باد الى جمعى باكملو محد دوتوي دل وچه باد الى كر دوباں دياں زلغان تاكميں ظالم تنظ جلائى

حضرت مسلم بالتنز کے بنیموں کی اس منت وساجت اور التجاؤں سے عرش النی کانپ عمل اور التجاؤں سے عرش النی کانپ عمل اور فرشتے رو پڑے۔اورحوری ترب تنمیں محرب رحم حارث کے ول میں رحم کا جذبہ ندا بھر سکا اور کڑک کر بولا مسلم میں ترب میں اور کڑک کر بولا مسلم میں ترب میں اور کڑک کر بولا مسلم میں ترب میں اور کر کر دنمیں اور اتی ہے۔
تموار تمبیاری محرونیں اور اتی ہے۔

محر براتھا۔ آگے بر حا۔ اور ہاتھ جوڑ کرالتجا کی۔ کہا گرتونے ہمیں قبل کرنا ہی ہے وہلے جمعے قبل کرنا ہی ہے وہلے جمعے قبل کرنا کہ میری آسمیس جموئے کی طرف منال کرنا کہ میری آسمیس جموئے کی طرف برحا۔ تو جمعونا ابراہیم آسے برحا اور درخواست کی۔ میری پرمنت مان کے کہ پہلے جھے آل کرنا کہ میں اپنے بھائی کی کردن اڑتی شد کھے سکول۔ اور چھردہ وحشی حارث آسے برحا۔ اور حضرت جمرے میں اپنے بھائی کی کردن اڑتی شد کھے سکول۔ اور چھردہ وحشی حارث آسے برحا۔ اور حضرت جمرے

Marfat.com

1

سرکوتن سے جدا کردیا۔ سرز مین پرآ گرا۔ جیسے آسان سے کوئی ستارہ ٹوٹ گیا۔ جیمو نے نے اپنے بھائی کے سرکوجھوٹی میں اٹھایا اور جینی نکل گئیں۔ دھاڑیں مارکر دونے لگا۔ ہائے بھائی! ہاپ کے بعد مجھے تہماراسہارا تھا ہائے ظالمول نے وہ چھین لیا۔ مجھے پر دلیں میں اکیے چھوڑ مجے ہوا۔ میں کدھرجاؤں کرکو پکاروں۔ ہائے اللہ میں اکیلارہ گیا۔

آئی اس لاش کے طلقوم بریدہ ہے صدا اے میرا اس بیس صدقے میں فدا اے میرے بھائی میں قربان ، میں صدقے میں فدا تیری آغوش سے کیوں کرنہ ہوں اس دفت جدا گود کچھیلائے کھڑی ہیں میہ جناب زہرا ذائفنا مجھ کولپڑا کے گلے بیارے فوش ہوتی ہیں میں اور روتی ہیں خون چہرے پرمرا ملتی ہیں اور روتی ہیں خون چہرے پرمیرا ملتی ہیں اور روتی ہیں

چھوٹا اپنے بھ کی کے سرکو چوم رہاتھا کہ سنگ دل نے تکوار کا دوسراوار کیااوراس کا سرمجی اڑا دیا۔اور پھر لاشوں کو دریا ہیں بہادیا۔اور ... ، پھر۔

ووب کرنہر میں کوڑ کے کنارے مہنج آئی حیدر کی صدا بیارے ہمارے کہنچ

مبح ہوئی تو حارث نے شنمرادوں کے کئے ہوئے سرسونے کے طشت میں رکھ کر ابن زیاد کے آگے دکھ دیئے۔

محر فلالم حارث طشت دے الوں جان مریش اٹھایا دیکھن والیاں جمرت اندر بجب نظارہ پایا لب بسدے نے اکھال کھلیاں و چہاڈ کیک پدردی پاک زباناں پڑھدیاں کلمہ جوں آ ذان لجمروی پاک زباناں پڑھدیاں کلمہ جوں آ ذان لجمروی

#### مدینه چھوٹ گیا

جس دن حضرت مسلم بڑھ نئے نے کوف میں شہاوت پائی۔ ای دن حضرت امام حسین بڑھ نئے نئے مکہ مرمہ ہے جائب کوفہ کوئی فر مایا اور شہادت گا عشق و مجبت کی طرف قدم بڑھایا۔ اس سے پہلے آپ بڑید کے بدارادوں اور اس کے قسق و فجو راور باطل پری کی فہریں من کردر بار مصطفیٰ علیہ السلام کوچھوڑ کر مکہ کرمہ تشریف لے آئے تھے۔
صبح: اور مدینہ منورہ کی حسین قبیم ۔ کمنبر خضرا کو چو منے والی صبح۔
صبح: مدید طبیہ کے درود یوار کو آغوش میں لینے والی صبح۔
صبح: اور دوضتہ مصطفیٰ علیہ السلام پر نئار ہونے والی صبح۔

باغی مدینہ کا ایک ایک پے شہم کے پاک قطروں سے وضوکر کے حمد خداوندی میں مصروف تھا۔ طائرانِ خوش نوا پی بیٹی اور بیاری بیاری بیاری آ داز سے نعب مصطفیٰ علیہ السلام کے نفح الا پ رہے تھے۔ اللہ کے نیک اور برگریدہ بند ہے سے دبوی مثاری تیانہ میں فجر کی نماز کے لئے بارگاو رب العزت میں سر بہج دجونے والے تھے اور ستر ہزار فرشتے روضہ اقدس کی سلامی کے لئے بارگاو رب العزت میں سر بہج دجونے والے تھے اور پھر سورج طلوع ہوا جس کی نورانی سلامی کے لئے آ سان سے فرش مدینہ پرائر چکے تھے۔ اور پھر سورج طلوع ہوا جس کی نورانی کرنوں نے مدینہ منورہ کے درود یوار کوچو مااور جس کی حسین شعاعوں نے محمد خصراکی مقدس جوثی کو بوسہ دیا۔ خاک مدینہ کے ذریب آ فالب بن کرچیک رہے تھے۔ شہر کے درود یوار رشک طور بن چکے تھے۔ یازاروں میں چہل پہل ہو چکی تھی۔ اور خدا کے بند سے اپنا ایت اپنا کا دیار میں مشخول ہو چکے تھے۔ گر اللہ تعالی کا ایک مقبول اور برگزیدہ بندہ شورد نیا ہے ب کاروبار میں مشخول ہو چکے تھے۔ گر اللہ تعالی کا ایک مقبول اور برگزیدہ بندہ شورد نیا ہے ب خبراور بنگام ہائے کاروبار حیا ہے سے بے برواہ ۔ اور تخلوتی خدا سے بالکل علی مقدی انسان خبراور بنگام ہائے کاروبار حیا تھے۔ یہ برواہ ۔ اور تخلوتی خدا سے بالکل علی مقدی انسان جوئے تھے۔ یہ مقدی انسان جوئے تھے۔ یہ تھا ابھی تک ذکر خدا اور تصوریا رہیں محوقا۔ یہ مقدی انسان بوٹے تھے۔ یہ تھا ابھی تک ذکر خدا اور تصوریا رہیں محوقا۔ یہ مقدی انسان بوٹے تھے۔ یہ تھا ابھی تک ذکر خدا اور تصوریا رہیں محوقا۔ یہ مقدی انسان

شنرادهٔ کونین تفا۔ بی کا تورانعین تعااور نام اس کاحسین دلننز تھا۔اور پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کا قاصد تھا جو ولید کا بیہ پیغام لے کرآیہ تھا کہ آج رات میں میرے فریب خانہ پرتشریف لائمی علیجہ کی میں کوئی ضروری بات کرنی ہے۔

ا ما عالی مقام نے قاصد کوریہ جواب دے کررخصت کردیا کدانشا والتد ضرور آؤں گا۔ قاصد کے چلے جانے کے بعد نواسئد رسول پھرذ کر الہی میں مشغول ہوگیا اور پھر جب شام کی زلف سیاہ رخ صبح پر بوری طرح بھر گئی اور رات کی تاریجی نے دن کی روشی کوائے دامن میں چھیالیاتو عشاء کی نمازے فارغ ہوکر حضرمت امام حسین مناتند الشے اور تنہا ہی حاکم مدینہ كى قيام گاه يرتشريف لے محتے چونكه وليد سي معنوں ميں محبّ الل بيت تعا-اس لئے اس نے بری عزت و تکریم سے آپ کومندشانی پر بھایا اور خود دست بستہ سامنے بیٹے گیا۔شہراد ہ كونين طالنين فرمايا مجھے كيول بلايا كيا ہے؟ وليد نے يزيد كا خط بيش خدمت كيا۔ امام عالى مقام نے خط پڑھا پڑید نے ولید کو لکھا تھا۔ کہ عبد الله بن عمر بنالفند ،عبد الله بن عباس خالفند ، عبدالرحمن خالفين بن الى بكر والفينواور حسين والتنفذ بن على مِنْ تَعَدُّ سے فور أميري بيعت لي جائے۔ یز بید کا خط پڑھ کر ہاتمی خون اُنگ پڑا،اور چېروَ اقدی پر جلالت رتص کرنے لگی اور پھر ساتھ ہی نانے مصطفیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی شہادت کی خبر بھی یاد آھئی اور کر بلا کاخو نین منظر بھی آتھوں کے سامنے آئیا۔خط واپس کرتے ہوئے فاطمہ بڑیجنا کے گفت جگرنے فرمایا که مین حسین · اور بزیدگی بیعت · · · نواسندرسول اورایک فاسق و فاجرگی اطاعت علی طی النا اللہ اور ایک شریعت کے باغی کی غلام ۔ جگر گوشئہ بتول اور ایک دین کے وہمن ادر شخصی حکمران کی فر مانبرداری ... بنیس به بیم نبیس ہوسکتا اے ولیدیزید کی بیعت ہے میرا ص ف انكار ہے۔ اس لئے كەمىرے وہ ہاتھ جو بھى بوسە گاہ رسول تھے آج يزيد كے پليد ہ تھوں میں نہیں جا سکتے۔ادر میراوہ سرجوشب وروز بارگاہِ ایز دی میں جھکار ہتا ہے۔اسلام کے ایک وشمن کے آئے نہیں جھک سکتا۔اور جس نے فاطمہ بڑنا تھا کا پاک دودھ پیا ہےوہ ایک باطل پرست انسان کی اطاعت نہیں کرسکتا۔ اور جبریل علیہ السلام جس کے گھر کی

در بانی کرے۔ فرشتے جس کا جھولا جھلائیں اور خداجس کے نازد کیمے اور مصطفیٰ جس کواپنے کندھوں پر اٹھائے وہ حسین آج المبید جس خیانت کرنے والے اور دین کی صدوں کو توڑنے والے اور دین کی صدوں کو توڑنے والے بزید کی بیعت کرئے آئے ہوائی سلول کے لئے اسلام کی بیعت کرئے آئے دوائی سلول کے لئے اسلام کی بیعت کرئے آئے دوائی سلول کے لئے اسلام کی بیعت کرئے آئے دوائی سلول کے لئے اسلام کی بیعت کرئے آئے دوائی سلول کے لئے اسلام کی بیعت کرئے آئے دوائی سلول کے لئے اسلام کی بیعت کرئے آئے دوائی سلول کے لئے اسلام کی بیعت کرئے آئے دوائی سلول کے لئے اسلام کی بیعت کرئے آئے دوائی سلول کے دوائی کی دوائی کے دوائی سلول کے دوائی کے دوائی کے دوائی کے دوائی کے دوائی کی دوائی کے دوائی کے دوائی کے دوائی کی دوائی کے دوائی کے

حضرت امام حسین برافتیئی برید کی بیعت کا انکاد کر کے واہی آخر بیف نے آئے ۔ آپ کے جانے کے بعد مروان نے ولید کو برقتم کا لا بی و ہے کر اور پھر معزول ہوجانے کا خوف دلا کر بہکانے کی سرتو ڑکوشش کی مروایہ ماموں درمالت اور عشر سیا بل بیت کواجھی طرح جانے تھے۔ اس لئے ولید نے مروان کو جواب دیا کہ یہ ٹھیک ہے کہ نواستہ دسول کو بزید کی بیعت کے لئے مجبور کر کے اور یا پھر آل کر کے جھے بہت ساانعام ملے گا۔ سونے اور جاندی کے فرائے ہی بلیس کے اور عزید کی اور عزید کی ہونے کے اور عزید کی ہونے کے اور عزید کی سال کے اور عزید کی ہونے کے اور عزید کی ہونے کے اور عزید کی سال کا ور ہے۔ مر جس ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہوں اور جھے معزول ہونا تو منظور ہے لیک حضرت حسین مان تمام چیزوں سے بے نیاز ہوں اور جھے معزول ہونا تو منظور ہے لیکن حضرت حسین مان تمام چیزوں سے بے نیاز ہوں اور جھے معزول ہونا تو منظور ہے لیکن حضرت حسین مان تمام کے دونر نے کی آم کی کا بندھن بنیامنظور نہیں ہے۔

رات گزری۔ مجمع ہوئی تو نواسئدرسول نے مدیند منورہ کے بازاروں میں اعلان کروایا کرمب مسلمان بچے تورتیں، بوڑ ھے اور جوان مسجد نبوی میں جمع ہوجا کیں۔

اعلان ہوا تو تھوڑی ہی دیر میں اہل اسلام ہے مید نبوی بحر گئی۔ رسول پاک ما ہے ہوئے ۔ کے بعد سے پہلامو تعد تھا کہ امام سین کے اعلان پر اہل مدینہ مید نبوی میں جمع ہوئے تھے۔ دین دائیان کے متوالے ۔ تق دصمدافت کے پرستار ۔ تو حید ورسالت کے پر والے اور خلافت راشدہ کے قائم کر دہ اسلامی نظام اور رویح جمہوریت پریقین رکھنے والے مسلمان جمع ہو گئے جب مسجد نبوی بحر می تو بھر کیا ہوا؟

بونى جنش الماييب رسول الله كايروه

گر ال بردے سے بے بردہ صبیب مصلیٰ نکلا محمر۔ صبیب خدا ہے اور حسین حبیب مصلیٰ نکلا!

یمی ہے فاطمہ بنت محمد کا جگر پارہ علی الرتفنی شیر خدا کی آ کھ کا ہارہ نظروالے ای کوشن کی تنویر کہتے ہیں خبر والے ای کوشن کی تفییر کہتے ہیں خبر والے ای کوشش کی تفییر کہتے ہیں

حضرت المام عالى مقام حجرة اقدى سے باہرتشریف لائے اور نانے مصطفیٰ مدیدا سادم کے منبر پاک پرجلوءَ افروز ہو مجئے اور خطبہ ارشاد فر مایا۔

اے اللہ ورسول پر ایمان رکھنے والو! میرے نانے پاک کا کلمہ پڑھنے والواور نظام قرآن پر یقین کر کواور میری خلافت و قرآن پر یقین کہ کھنے والو مجھے پزید کا خطآیا ہے کہ میری بیعت کر لواور میری خلافت و امامت کوشلیم کر لوے گرچونکہ میں جانتا ہول کہ وہ فائن د فاجر ہے۔ زانی وشرابی ہے اور اسلام کا باغی اور دین کا دیمن ہے اس لئے میں اپناسب پچھ قربان کر دوں گا۔ گراسلام کے باغی کی بیعت نہیں کروں گا۔ اور میر افیصلہ من لو۔

کہ ہم بندے خدا کے ہیں ہمارا ہے خدا اللہ اللہ اللہ اللہ کہی مالا اللہ کوئی بھی مالوا اللہ مسلق کوئی بھی مالوا اللہ

عبادت بھی ای کی ہے اطاعت بھی اس کی ہے حکومت بھی اس کی ہے مدانت بھی اس کی ہے

شربعت میں مجھی بالجبر بیعت لی نہیں جاتی مسلمانوں یہ طاقت سے حکومت کی نہیں جاتی

سیده کال ل خطبددین اورا پنافیصلدسنان کے بعدا پ ججرہ پاک میں واہی آگیا!
اور پھرایک رات الی بھی آئی کہ جب شعبان المعظم ساتھی چار تاریخ کا چاند تھوڑی دیر
کے لئے کا ننات کواپی پھیکی ہی روشی دکھا کرڈوب چاتھا اور پھررات کی تاریکی نے صحرائے کرب کو
این دامن میں ڈھانپ لیا تھا اور شپ تاریک گھٹا ٹوپ اند جر سے شہر مدینہ کے درود اوار پر چھ بھے
این دامن میں ڈھانپ لیا تھا اور شپ تاریک گھٹا ٹوپ اند جر سے شہر مدینہ مورہ کا ہرانسان محو خواب تھا۔ اور کا نتات کا ذر دوزہ خاموش تھ اور ہر طرف سنا ٹا ہی
سنا ٹا تھا اور ساری دنیا سوچکی تھی مگر ساری رات اللہ کی راہ میں جا گئے والا آیک مقدر اور فرشتہ سرت

انسان آج رات بھی جاگ رہاتھا،اس کے کدوائی ال جائی اور پیاری بہن حضرت بی بی ندنب خاتجان کو مدینہ ہے کوچ کرنے کے لئے رحمتِ سفریا تم صفے کا تھم دے چکا تھا۔

اوروہ رات اہام حسین ر التا تھوں ہے وہ اکر اور اصغ ہمیشہ کے لئے ایک قیامت کی رات تھی اس لئے کہ آئ رات اس کی آئھوں ہے وہ اکر اور اصغ ہمیشہ کے لئے جدا ہور ہے تھے۔ قاسم اور علی کھویہ بھی زینب اس کو چھوڑ کر جار رہی تھی۔ عون اور تھے جھیپ رہے تھے۔ قاسم اور عہاں کم ہور ہے تھے۔ اور آئ اس معموم بھی کا باپ ہمیشہ کے لئے پھڑ رہا تھا۔ اس کی نظریں امغر کے پھول جیسے چرے پرتی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے ویر کو بار بار ہنے ہوگائی تھیں۔ ہوئی تھیں اشکبارتھیں۔ اور قدرت پکار تھی۔ اس کا دل کا نپ دہا تھا اور آئلی مغرار کی ہر رہی تھی ۔ اس کا دل کا نپ دہا تھا اور آئلی مغرار کی ہمرکے اپنے ویرا صغر کو دکھ لیک کے ۔ اور اُٹھ اور کے قاسم وعباس کی بلائیں لئے کہ پھر تو ساری دو تھر کو چوم لے۔ اور اُٹھ اور پھر کی گردنوں میں باہیں ڈال و سے چل اور قاسم وعباس کے دامن ہے لیٹ جا۔ اور آگ کے بڑھ اور باپ کے پاؤں کو بوسر و سے اس لئے کہ پھر تو ساری زندگی اکبر واصغر کی صورت و کھنے کے لئے ترسی رہے گئے دی گئے ہے لگ جا۔ اور آگ کے دی ہر سے بیٹ جرے پھر بڑھا در کھیے سئے گی اور باپ کے پاؤں کو بوسر و سے۔ اس لئے کہ پھر تو ساری زندگی اکبر واصغر کی صورت در کھنے سئے گی اور باپ کے پاؤں کو بوسر و سے۔ اس لئے کہ پھر تو ساری زندگی اکبر واصغر کی صورت در کھنے سئے گی اور باپ کے پاؤں کو بوسر و سے۔ اس لئے کہ پھر تو ساری زندگی اکبر واصغر کی صورت در کھنے سئے گی اور باپ کے پاؤں کو بوسر و سے۔ اس لئے کہ پھر تو ساری زندگی اکبر واصغر کی صورت در کھی سئے گی اور باپ کی پادش عمر بھر وتی رہے گی

ا مام عرش مقام نے آئی بمشیرہ اور بین سکیندسے فرمایا کہ پرہ نہیں پر جمیں مدید و یکنا نصیب ہوکہ نہ ہو۔ اور پر مقدل گلیاں اور ورود بوار پھر ہماری قسمت میں ہول کہ نہ ہوں۔ اور معلوم نہیں کہ پھرنا نے مصطفیٰ من نیج آئی کے روضے پاک کی زیارت نصیب ہوکہ نہ ہواس لئے اٹھوا ور چلوتا کہ آخری بار مدید کی گلیوں میں گھوم لیں۔ اس کے ورود بوار کو چوم لیں اور نانے پاک کے روضہ انور پر حاضری دے آئی ۔ اورگنبد خصریٰ کی چوٹی کو آخری سلام کر آئیں۔

پاک کے روضہ انور پر حاضری دے آئیں۔ اورگنبد خصریٰ کی چوٹی کو آخری سلام کر آئیں۔

سیدہ عالم آٹھیں۔ سر پر جا در تطہیر اور ھی اپنے دونوں بچوں عون اور محمد کو ساتھ لیا اور اپنے مال جائے بھائی حسین رہائی تھیں۔ بیجھے روانہ ہوئیں شیز اور کو دو عالم نے بیٹی سکید کی ان خری انگی پکڑی اور پھر اس طرح نی کے گھرانے کا میختھر ساتھ للہ نی کے روضے کی آخری

زیارت کرنے اور نبی سے مدید چھوڈ دینے کی اجازت لینے کے لئے آ ہتہ آ ہتہ قدم
الف تے ہوئے کو سے صبیب من الشخار کی طرف چلا جار ہا تھا۔ داستے میں معرت زینب کوا پی
مال خاتون جنت کی وہ بات یاد آ گئی تو تڑب گئیں۔ کہ اے میری بی زینب بی خانج اس طرح
آ ج میں دات کی تنبائی میں اپنے میکر گوشوں حسن بی تفید و حسین بی خاند کو لے کر اپنے باب کے
دو ضے کی آ خری زیارت کے لئے جاری ہوں۔ ایک دات ای طرح آ دمی دات کے وقت
دو ضے کی آ خری زیارت کے لئے جاری ہوں۔ ایک دات ای طرح آ دمی دات کے وقت
دس بی تنفیذ وحسین بی تنفیز میں اور کل تیرے ساتھ گون دگھ ہوں گے۔ کہنا دردناک تھادہ منظر
دور کتائی درد تھاوہ سمال کے سیند الرسلین صلی اللہ علیہ دالاحسین ڈائٹوڈ آ ج بھی نانے مصطفی
دی تنفیز اور دوجہان کے دالی کی عبریں زلفوں سے کھیلنے دالاحسین ڈائٹوڈ آ ج بھی نانے مصطفی
مانے السلام کے مقدس دو ضے کی و یواروں سے لیٹ کر دوتا ہے ادر بھی سنہری جائی کو چوم کر
مزیا ہے۔ بھی گذید نصری کی حسین چوٹی کی طرف حسرت بھری نگا ہوں ہے دیکھ کر آ ہیں
مزیا ہے۔ بھی گذید نصری کی حسین چوٹی کی طرف حسرت بھری نگا ہوں ہے دیکھ کر آ ہیں
مزیا ہے۔ بھی گذید نصری کی حسین چوٹی کی طرف حسرت بھری نگا ہوں ہے دیکھ کر آ ہیں
مزیا ہے۔ بھی گذید نصری کی دو نے یاک کا طواف کرنے دائے ذائے خوش نصیب کیوڑوں کی ہو ہو کی
آ دازیں سنتا ہے اور بھی دو اسے باک کا طواف کرنے دائے ذائے خوش نصیب کیوڑوں کی ہو ہو کی
آ دازیں سنتا ہے اور بھی دو اسے باک کا طواف کرنے دائے خوش نصیب کیوڑوں کی ہو ہو کی

سلام آے جد امجد اے میرامنہ چوشے والے مجمعے دوئی نبوت پر اُٹھا کر محوضے والے میں م

ذرا نظری انها کر دیکی کس کا نور نین آیا اُنگھا۔ نانامحہ مَنَا نِیْنَ اِلْمِیْنَا اِلْمِی کا نور پر ہے حسین آیا

میری منزل منزل من اورمسافر بنوابول میں مدد اے رہبر کامل کہ تنبا رہ گیا ہوں میں

ہتھ جوڑ امام نے عرض کیتی تیرا بیارا حسین ذی شان چلیا اے تیری فہر نبوت تے بہن والا چڑھ کے نیزے تے پڑھن قرآن چلیا اے تیری فہر نبوت تے ہیں والا چڑھ کے نیزے تے پڑھن قرآن چلیا اے آ دیکھ سکینہ تے شہر بانو نالے اکبر عباس جوان چلیا اے اسال فیر مسافراں آدنان محص تیرے دین تولی ہون قربان چلیا اے اسال فیر مسافراں آدنان محص تیرے دین تولی ہون قربان چلیا اے

میں وہی حسین ڈالٹنڈ ہول جس کے لئے آپ آغوش نبوت کھول دیا کرتے تھے۔جس كرونے سے آپ كاول روس جايا كرتا تھا۔ جس كوآب نے جنت كے جوانوں كا سردار فر مایا تھا۔ جس کوآب نے جنت کا مجلول کہااور میں آپ کے دوش پر مواری کرنے والاحسین منافعة مول - آب كى عبرين زلفول سے كھيلنے والاحسين طالفية مول اور آج آب كاوى حسين والتنائد آب كے مدين كوچھوڑنے كى اجازت طلب كرنے حاضر موا ہے۔ آپ كے جس روضة اقدى كى سلاى كے لئے ستر ہزار فرشتے آسان سے زمين برأترتے ہيں۔ آج آ ب كاحسين ظائنيَّ اى روضے ياك كى ديوارول كوچيوڙ كرجانے كى اجازت جا ہتا ہے۔ تا نا جان میں نے بہت کوشس کی کہ آ ب کا آستانہ رحمت ندہ تھو نے اور کنبد خطری آسمھوں سے اوجھل نہ ہو۔ مگریں ہرطرف سے اور ہرطرح سے مجبور ہو چکا ہوں۔ اور میری ہر کوشش نا كام مو يكى ب-اورآن آب كدينك كليال مجهد حيموث راي مي رويس كوچور كر پردلیں جار ہاہوں تیام گاہ ہے نکل کرمسافر ہور ہاہوں۔آب کاروضہ آسمحصوں ہے اوجمل ہو رہا ہے گنبدخصری جھے رہا ہے گریہ جو بچھ بھی ہور ہا ہے۔ آپ کے دین کی حفاظت کے لئے۔آپ کی شریعت کی رکھوالی کے لیے۔اورآپ کی امانت کی تکبداشت کے لئے ہور ہا ہے۔ مجھے یزید جیسے فاسق و فاجرادر باطل پرست حکمران کی بیعت کے لئے مجبور کیا جار ہا ہے۔شریعت کے ایک ہا فی کی اطاعت کے لئے ڈرایا جارہا ہے۔ مگر میں سب پھے قربان کر ے آ پ کے دین کی آ برو بچانے کا عہد کرچکا ہوں۔ نانا جان اٹھو۔ایے حسین مالٹنڈ کو گلے لكا أ- مجھے حوصلہ دوتا كه راوحق سے قدم ذكر كان جائيں۔ نانا جان اٹھواور ديكھوآ ب كي بيد نواسبال زینب ادر سکیزبھی حاضر ہیں۔عون وحمد بھی حاضر ہیں۔ان کے سروں پر دست شفقت پھیرد۔ ان کی ڈھارس بندھاؤ ان کے ڈوستے ہوئے دلوں کوسہارا دو اور دامنِ رحمت سے ان کے آنسو بو تجھو۔ نانا جان میری معصوم بی صغرابیار ہے۔اے میں آپ کے حوالے کر کے جار ہا ہوں۔ وہ تنہائی میں گھیرائے نہ۔میری جدائی میں چلائے نہ۔ اس کا

اور پھرا، م عالی مقام نے او پر نگاہ اٹھائی تو عقید سفید کبوتر وں کوایئے سروں کو جھکائے

اوراپ بیرون کو دیواروں سے چمٹائے تصویر مجبوب میں گم دیکھا آپ کی آنکھوں سے
آنسوؤل کی جمزی لگ گئی اوران کیوتروں کو مخاطب ہو کر فرمایا اے میرے بیارے نانے
کے روضۃ الدس کا طواف کرنے والے خوش قسمت پرندو! اورا سیند الرسلین علیہ السلام
کے کنبد خصری سے چیننے والے خوش تھیب کیوترو ہے گئے خوش بخت ہو کہ دن رات اور میج و کہ سکون
م اس آستان کر حمت کے اردگر دیکر لگاتے رہے ہو۔ اور تم کئے خوش تھیب ہو کہ سکون
قلب اور داور ہو جان ماصل کرنے کے لئے میرے نانے کے روضے کی دیواروں سے
جسٹ جاتے ہو۔ گر حسین میں میں این تا میں میں میں میں میں کور حمت کو چھوڈ کر جارہا ہا اس جاوہ کی میں از ل سے محروم ہور ہا ہے اور اس می جھر کر شدہ ہوا ہت ہے دور جارہا ہے اور اس می جسٹ میں از ل سے محروم ہور ہا ہے اور حسین میں بیان کی بعد مید دیک جنت گلیاں۔
اس جلوہ گا چسین از ل سے محروم ہور ہا ہے اور حسین میں تین تین تر بعد مید دیک جنت گلیاں۔
بیسنہری جالی اور میہ میں درود یوار پھرنے کھے سکے گا۔

بس پھرتر ہب رسول اکرم علیہ السلام تحرائی اور دل مصطفیٰ ترب ٹیا اور پھر آواز آئی۔ کہ میرے بیارے حسین بڑائٹرڈ جاؤ میری طرف سے اجازت ہے ضرور جاؤ۔ اسلام کی ڈوبی ہوئی تشخ کواپنے خون ہوئی کشتی کوسہارا دے کر کتارے پرلگانے کے لئے جاؤ۔ دین کی بچھٹی ہوئی تشخ کواپنے خون سے جلانے کے لئے جاؤ اور امائب خداوندی سے جلانے کے لئے جاؤ اور امائب خداوندی کی حفاظت کی خاطر شہادت یانے کے لئے جاؤ ۔ اور پھر نیزے پر چڑھ کر دنیا کو تر آن سانے کے لئے جاؤ۔ اور پھر نیزے پر چڑھ کر دنیا کو تر آن سانے کے لئے جاؤ۔

گر۔ بیٹا تسین بڑائنڈ! یا در کھنا۔ تیروں کی بارش بھی ہوگ۔ نیزوں کا بینہ بھی برےگا۔
تکواروں کی بجلیاں بھی چنکیں گی۔ معیبتوں کے بہاڑ بھی ٹوٹیں گے۔ معائب کے طوفان
بھی اُٹھیں گے اور تمہاری آ تکھوں کے سامنے اکبر کی لاش پر گھوڑے بھی دوڑیں گے۔
تمہاری جھول بھی اصغر کے طلق پر تیر بھی ہوست ہوگا۔ عون وقیمہ کی لاشیں بھی تزوییں گی۔
تاسم کا سبرا بھی لئے گا۔ عباس کے یازو بھی قلم ہوں گے اور پھرتمہارا سر بھی نیزے پر چڑھے
تاسم کا سبرا بھی لئے گا۔ عباس کے یازو بھی قلم ہوں گے اور پھرتمہارا سر بھی نیزے پر چڑھے
گا۔ مگر بیٹا حسین بڑائنڈ! تمہارے یاؤں میں افٹرش ندآ ئے۔تمہارے عزم واستقلال میں
فرق ندآ ئے اور زبان سے کوئی شکایت بھی نہ نظے۔تم تی کے تواہے ہو۔ نبوت کی آ برد

رکھنا۔ تم تخی کے بیٹے ہو۔ خاوت کی عقرت بیجانا اور تم قاطمہ بنی خیاکے لال ہو۔ دودھ کی لاج رکھنا۔ نواستہ رسول ہو۔ قربانی ہنس کے دیتا۔ جگر گوشتہ بتوں ہو جان سکرا کے دینا اور حیدر کے بیٹے ہوسخاوت خوش سے کرتا۔ اب جاؤ۔ اور بیس تمہارا انتظار کروں گا۔ تانے پاک کی اس صدائے حق سے مظلوم کر بلاکو تسکیس ہوگئی۔ بیاسے نے آب حیات پایا۔ بیار کوشفا ہوئی اور دکھی دل کوچین ملا۔

نی بی زینب جائن کے روضہ کی دیواروں کو پوسد میااورا پی چا در دیواروں سے منگی تا کہ تنہائی وغریب الوطنی میں جب بھی تی گھبرائے گا تواس چا در کے دائن سے تانے پاک کی خوشبوسونگے کرتسکین قلب حاصل کرلیا کروں گی۔ادھر پچی سکینہ نے روضۂ اقدس کو کلاوے میں لیا جینیں نکل گئیں۔اور پھر سنبری جالی کوچو مااور

جالی چیکے روضے والی کر دی عرض سکینہ ملی والیا حیث چلیا ای تیرا شہر مدینہ

فاطمہ فِلَیْنِ کے لال نے بٹی کواٹھایا۔ سیارا دیا اور قرمایا۔ بٹی صبر کرو۔ کہیں تاتا جان تاراض نہ ہوجا کیں اور پھر خاندانِ نبوت کا بیگھرانہ آستانۂ نبوت پر حاضری دے کر رات کاس اندھیرے میں واپس آسکیا۔ گھر آسکرشنراد ہ کونین نے اپنی بہن حضرت زینب کو فرمایا! بہن اب تیاری کرواور زحیت سفر باندھو۔

میں قربان جاؤں اس سیّدہ عالم کے اور میں ناراہ ام حسین جائیڈ کی اس منحوار بہن کے جس نے مدین جائیڈ کی اس منحوار بہن کے جس نے مدین کی کلیوں سے لے کرشام کے قید خانے تک اپنے بھائی کا ساتھ ویا۔ میں فعدا حضرت شبیر جی نفذ کی اس جانثار بہن کے جس نے کر بلا کے میدان میں اپنے وونوں بچوں عون اور محمد جانف کو دین کی آبرو برصد نے کر ویا۔

سندہ نہ نہ ام پاک کے ارشاد کی تھیل کرنے ہی والی تھی کہ ویکھا تو بھائی حسین مڑھنے ہے ۔ پھر ہا ہرنگل رہے ہیں۔ بہن نے دوڑ کر بھائی کا دائمن پکڑ لیا۔ اور پوچھا آقاحسین بڑھنے ا اسکیے کہاں جارہے : و فرمایا مال کی قبر پر فاتحہ پڑھنے اور سلام کرنے جارہا ہوں۔ جس ماں نے بچھے بڑے بیارے پالا۔ جس مال کی آغوش میرے لئے راحت دل و جان تھی۔ جس

Marfat.com

A THE

مال کا دامن میرے لئے دامن رحمت تھااور جس مال نے مجمعے قرآن کی نوریاں دے دے کر سلایا اور جس مال نے مجمعے قرآن کی نوریاں دے دے کر سلایا اور جس مال نے مجمعے آیات پڑھ کر جگایا۔ آج اس مال کی تربت پر آخری سلام کرنے جاریا ہوں۔

بین نے عرض کی بھائی! جی چلوں گی۔ جی بھی خاک بریاں کا قبر دیم کی خاک بریان کے قرد دوں گی اور میں بھی ماں کے خلاف مزار کوآ تھے بل پر ملوں گی۔ شاید پھر ماں کی قبر پر بہنچ ۔ جناب سوک شدہ و اور پھر دونوں بین بھائی رات کی تاریکی جی اپنی ماں کی قبر پر بہنچ ۔ جناب سید و خالف سر کی طرف کری ہوگئیں اور حضرت حسین مذالت پاؤں کی طرف بی بی ندمنب منالت نے خلاف قبر کوآ تھوں سے لگایا۔ شیر مذالت نے سر پاؤں پر رکا دیا۔ بہن قبر سے منائی تربت سے چیٹ گیا۔ بہن کی بیک بدھ گی اور بھائی کی چی نکل گئی۔ ماں کی قبر ہے دونوں بہن بھائی حاضر ہیں۔ اس کے پالے ہیں۔ اس کے جائے ہیں اور کی قبر ہے دونوں بہن بھائی حاضر ہیں۔ اس کے پالے ہیں۔ اس کے جائے ہیں اور اس کی گود کھلائے ہیں۔ یہ ہوتے ماں کا کلیج دھڑک جاتا وہ سوتے اس کی گود کھلائے ہیں۔ یہ آتھوں کے اس کا کلیج دھڑک جاتا وہ سوتے ہیں گئی رہتی ۔ وہ روتے بیرٹ پائٹی رہتی ۔ وہ روتے بیرٹ پائٹی ۔ پھر کون کہتا ہے کہ اس کا دل اپنے بچوں کو ہی قبر پرد کھے کریڈ خاک مضطرب نہ ہوا ہوگا۔ حضرت شہیر طائن شریب پاک پر مندر کو دیا ۔ قبر پرد کھے کریڈ خاک مضطرب نہ ہوا ہوگا۔ حضرت شہیر طائن شریب پاک پر مندر کو دیا ۔ قبر پرد کھے کریڈ خاک مضطرب نہ ہوا ہوگا۔ حضرت شہیر طائن شریب پاک پر مندر کو دیا ۔ امال جان:

پڑھ کے فاتحہ مال دی قبر اُتے شاہ امام حسین پکار وا اے
میرا بولیا چالیا معاف کرنا ایہ سلام بن آخری وار دا اے
تیری گود اندر لکھال سکھ پائے بن دکھال وا بھار پیا مار داے
میرے خون دی دین تولور نوٹے گئتا کی اے کر بلاقصدا سوار وااے
میرے خون دی دین تول لوٹے گئتا کی اے کر بلاقصدا سوار وااے
آ پ کا بیٹا حسین بڑائٹر آخری سلام کرنے عاضر ہوا ہے۔ جس حسین کوآپ نے قرآن
پاک کی لوریال سنا کی ۔ جس حسین بڑائٹر کا جھولا جریل علیہ السلام نے جھلایا۔ آج اس
دسین بڑائٹر کی مصیبتوں کے بہاڑٹوٹ پڑے ہیں۔ آج کیا لم لوگ اس حسین بڑائٹر کے خون
کے بیاے ہیں۔ آپ کی قبر چھوٹ وہی ہے۔ مدینہ اوج سل ہور ہا ہے۔ نانے پاک کا
روضہ دور ہور ہا ہے اور مدینہ کی گلیاں جھپ دی ہیں۔ اماں جان ااگر جمدے کوئی خطا ہوگئ

ہوتو درگزر کردو۔ اور کوئی خلطی ہوگئ ہوتو معاف کردو۔ اور پھرتی ہر کرروئے۔ آنسوؤں کے چند قطرے قبر پر بھی گرے۔ تو قبر کو ترکت ہوئی اور بند خاک ہے آ داز آئی۔ میرانچ احسین رخاتی ایس کر وکہیں قبر نہ میٹ جائے اور جھے گفن بچاڑ کر باہر شآٹا پڑے۔ بیٹا جاؤی میں دعدہ کرتی ہوں کہ کر بلا کے حق و باطل کے خوجین معرکے میں جب تم زخی ہوکر گھوڑے کی زین سے گرو کے تو میری جھولی کھلی ہوگی۔

ماں تھی تڑ بی کیوں نہ۔ مامتاتھی مصطرب ہوتی کیوں نہاں کی بیٹیم بھی تر بت ہے لینی تھی۔اس کا بیٹیم بیٹا قبر پر حاضر تھا۔

جناب سيده زينب كي آه فكل اور

چھ مار کے ماں وی قبر أتے فی فی پاک نسب کرانان کی اُٹھ کے دیو بیار نے کرو وداع تیری دھی مدینیوں جان کی

اے امال جان۔ ونیا کاروائ ہے۔ وصیال پردلیس جاتی جی تو مائی وواع کرتی ہیں۔
سرمنہ چوتی ہیں۔ گلے لگاتی ہیں اور دور تک ساتھ جاتی ہیں۔ بش بھی آپ کی بٹی ہوں۔
لخت جگر ہوں اور نورنظر ہوں۔ بیں بھی دلیس چھوڑ کر پردلیس جاری ہوں۔ مدینہ چھوڑ کر کر بلا
جاری ہوں۔ اور تانے مصطفیٰ کاروضہ چھوڑ کر کوفہ کے ریکتان کو جاری ہوں۔

اٹھو۔ جمعے بیار دو۔ جمعے سینے سے لگاؤ اور اپنی صورت پاک دکھاؤ۔ ٹائی زہراکی
آ تھھول سے آنسوؤل کی جمعری لگ ٹی! قبر فاطمہ تھڑ ااٹھی۔روئ کا تنات کانپ ٹی۔عرش اعظم لرز گیااور مدینہ کے درود ہواریل مجھے بھرترمت زہرا سے آواز آئی۔ بٹی زینب! روٹا بند
کرو۔امتخان صبر سے دو۔اور میرے دود ھی لاج رکھاو۔

ماں کی قبر پر جانا تواب۔ مال کود کھنا ج اکبر۔ مال کے قدموں میں جنت ۔ اور مال کی قبر پر جانا تواب مال کود کھنا ج اکبر۔ مال کا داخل ہے منظور ندروز وزاو قال مال داخل قائدہ۔ کا کوئی فائدہ۔

میری بھی مال تھی! عابدہ وزاہدہ مال۔شب بیدار اور تہجد گزار مال۔ عالمہ اور فاضلہ ۱۰-اس کا دامن سایئے رحمت تفا۔اس کی جاور پروہ پوٹس تھی اس کا وجود باعث برکت تھا۔

ال كى خدمت دريعة تجات عى اوراس كى دعادسيل بخش \_

میرا به زورِ خطابت۔ به انداز بیان۔ میلم وعمل اور میری به شبرت محض ای ہاں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ای مال کی خدمت کاصلہ ہےادرای مان کی التجاؤں کا اثر ہے۔

میں نے جلے پر جانا ہوتا تو دہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھادین کہ یاالقد میرے بنے کو لئے دینا۔اس کی شفقت اور مامتا کا ایک واقعہ ہے جو جھے زندگی بجرنبیں بھو لے گا۔شہر میں عید میلا دالنبی منافیق بنام کا جلسرتھا۔ جس میں نے تقریر کرنی تھی۔ شام کے بعد میں اجاز ت لے کراوریا وُل کو پوسہ دے کر جلسہ گاہ کی طرف چلا گیا۔ شہرکے چندا حباب نے راستہ میں تخبراليا- وبريهو كئ اور و ہاں جلسة شروع ہو چكا تھا۔اور د ہاں ابھی پہنچانہیں تھا۔بس ا تناسفتے نی مال نے کلیجہ پکڑ لیا اور فرش پر بھی سر بھی و ہوگئی اور پھر نتھے خال کے پاس گئی۔جومیرا سيكرثري نفامه اوربيار ہونے كى وجہ سے مير ہے ساتھ نہ جاسكا نفاراس ہے كہانتھے خال انجمي تك ميرابينا جلسه ينبيل ببنجاروبال سے آدى آئے بيں جلسة شروع ہو چكا تھا۔اور بيل نے تقریر شروع کردی تھی۔ جلسہ بورے شباب پر تھا۔ادر حاضرین بڑے ذوق وشوق ہے ایے نی کی شان یاک کوئن رہے تھے۔ کہ اجا تک مجھے خال سنیج پر نمودار ہوا۔ میں تحبرا گیا۔ کہ بیتو بیارتھا۔ کیوں آیا ہے۔خدا خیر کرے۔ بیں نے تقریر بند کر دی۔ بیجے خال سے پوچھا کیوں خیر قو ہے۔اس نے ساری بات بتائی اور کہا کہ اہاں جی مجمی ساتھ آئی ہیں۔وہ بہر ٹائے میں بیٹی ہیں۔ میں سنج برے وزارماں کے یاس گیا۔یاؤں چو ہے۔انہوں نے گلے نگالیا۔دعادی۔اور پھرمیری ماں کی موت سیحان انتد۔ تیسراروز ہ تی اور جعرات کادن ادر مجع کے دی ہے تھے۔وضو کیا کیڑے بدلے بسر صاف کیا۔اور پھرکلمہ ٔ شہادت پڑھتی ہوئی رخصت ہوگئی۔غداہرمسلمان مرد اور مورت کو الحي موت ادرايها مقدى دن نفيب فرمائه من!

اس کے کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ نگاتھا کے وصال پاک کا بھی ہی دن تھا بینی تیسرا روزہ تھا اور پھر جنازے پر ایک لاکھ سے زائد مسلمانوں کا اجتماع تھا۔ نماز جنازہ حضرت علامہ مولا نا محمسلیم صاحب نے پڑھائی۔اورجامع ممجد''الفرودی''منعورآ بادیس

سپردخاک کردیا گیا۔

سیدہ عالم کو چونکہ امام عالی مقام کی طرف ہے تیاری کرنے کا تھم ال چکا تھا۔اس کے وہ واپس کھر آتے ہی رخت سفر باندھے ہی مصروف ہو گئیں اور پھر سیدہ ندینب فی خیانے سامان کی ایک چھوٹی ہی گھڑی باندھی اس گھڑی ہی لعل وجوا ہرات نہیں تھے۔ریشی چا در ین نہیں تھے۔ اس گھڑی ہی دوسیر ستو تھے۔ مٹی چا در ین نہیں تھے۔ اس گھڑی ہی دوسیر ستو تھے۔ مٹی چا در ین نہیں تھے۔ اس گھڑی ہی دوسیر ستو تھے۔ مٹی تھا۔ ماں فاطمہ فریخ خیال کا ایک مشکیزہ تھا۔ جو کی چند روٹیاں تھیں۔ مجود کا ایک مصلی تھا۔ ماں فاطمہ فریخ خیال ایک جا در تھی ۔ بھائی حسن رفی تھنڈ کا ایک بھائی تھی ۔ اس کھور کا ایک مصلی تھا۔ ماں فاطمہ فریخ خیال ایک جو در تھی ۔ بھائی حسن رفی تھنڈ کا ایک پڑکا تھا۔ با ہے می دائین کی ایک تھا۔ ماں فاطمہ فریخ خیال ایک جو در تھی ۔ بھائی حسن رفی تھنڈ کا ایک پڑکا تھا۔ با ہے می دائین کی ایک دستارتھی ۔ اور تا نے مصطفے من ایک چیز کی ایک دستارتھی ۔ اور تا نے مصطفے من کا تھی دستارتھی ۔

سامان سفر تیار ہوگیا تو سیدہ زینب نے ان گھروں کو جندرہ لگایا جن ہیں قرآن پاک نازل ہوتا تھا۔حضرت جبریل آیا کرتے تھے۔رسول پاک جلوہ افروز ہوا کرتے تھے۔نگاہ فطرت دیکھا کرتی تھی۔

> جندرے مار کھر ال نوں نہ نب کروی گریدذاری وطنال والیوفیریں وسرساڈی کوچ تیاری میں نرجلی آل جھوڑ مدینہ بھائی پتر بھتیجے لیے کے میں دین نمی دک آن بچاوال سرپتر اندے دیے

سن لو شہر مدینے دیو لوکو مینوں پیا عمر وا رونا مزیس جدوطنال ول آسال میرے نال کوئی تیس ہونا

آئ اصغردا کبربھی ساتھ ہیں۔عون دمجہ بھی ہمراہ ہیں۔اور میرے دریوہاس دسین بھی جارہے ہیں مگر جب میں داپس مدینہ آؤل کی توندا کبرساتھ ہوگا ندا صغرنہ عون دمجہ ہوں سے اور نہ عباس دسین!

امام علی مقام نے بہن کی آ واز تی تو پاس آئے۔ بہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا ہے۔ بہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا ہے۔ فرمایا بہن صابروں کی اولا دہومبر کرو سمبیل ٹا ٹامصطفے ٹاراض نہ ہوجائے۔ پھرام نے بہن کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اکبر نے امکانوم کی انگلی بکڑی اور عباس نے شہر

Marfat.com

-

بانوكوسهاراديا المام فرمايا ولونكل جليس

آخركاراد وتت بحيآن پنچالكمياجوتقدريوشتيال نے

وهيال جدول رسول ديال بابرآيال ليال الكيال ميث فرشتيال ني

متجهى ماراؤاريان غيب بهو مختاحوران تزفيان عرش عظيم كمبيا

بندے بشر کی پھر بھی رون لگ ہے تا لے روضهٔ در میم کمبیا

صبح کے ستارے نے رات کی سیائی کا پردہ چاک کیا۔ادرمؤذن کی صدائے تو حیدو
رسالت نے مدینہ والوں کو فجر کی نماز کے لئے بلایا اور پھر سورج طلوع ہوا اور درود یوار روش
ہو گئے۔رات کا اندھیرا فتم ہوگیا ۔۔۔۔اور مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو حضرت امام
حسین جن تنفیز کے مدینہ چھوڑ کر جانے کا اس وقت پیتہ چلا جس وقت اونٹوں پر سامان لا دا
ج چکا تھا۔ کچاوے تیار ہو چکے تھے۔ناموس رسالت کی پردہ دار پیمیاں شکستہ کی محاریوں پر
سوار ہو چکی تھیں۔اور شنم او وعلی اکبر منافیز اونٹوں کی مبار پکڑ جکا تھا۔

مدینہ والوں نے اہل بیت کے اس مقدس اور نورانی قافے کو مدینہ سے رفصت ہوتے دیکھا توایک کہرام کی گیا۔ ایک حشر برپاہو گیا۔ اور ایک تیامت آگی سمین مدینہ کے مردول۔ مورتوں۔ بوڑھوں اور بچوں نے حضرت امام حسین جالفیہ کے قدم پکڑ لئے۔ بچوں نے مون والد بخون اور بخون کے ہاتھ تھا ہے۔ مورتیں لی بی زینب کی مماری سے پکڑ لئے۔ بچوں نے مون وہم رفتی کی کاری سے لیٹ گئیں۔ جوانوں نے علی اکبر کے باؤں پکڑے۔ اور بوڑھوں نے امام پاک کا وامن کی سند کھینچا سے راستہ روکا گیا۔ درخواسیں کی کئیں اور واسط دیے گئے سام کرچو تکہ نواسٹارسول کا ادادہ اس استہ روکا گیا۔ درخواسیں کی کئیں اور واسط دیے گئے سام کے نہ ہی مردوں کی کا ادادہ اس قالے نہ ہی مردوں کی منتی کا ادادہ اس قالے نہ ہی موروں کی اور منتی کورتوں کے واسط نہ ہی بوڑھوں کی التہا کی قبول ہو کی اور منتی بوڑھوں کی التہا کی قبول ہو کی اور منتی بوڑھوں کی ادونا۔

اہل مدینہ نے عرض کی۔ آقاحسین خدا کے لئے کوفدنہ جاؤ۔ نواسر کرسول مسکرایا اور فرمایا در میں میں میں اور تہاری مجت فردیا۔ مدینہ والوتمہاری خیرخوائی کاشکریہ۔ تمہاری ہمدردی قائل تحسین اور تمہاری مجت وعقیدت کے نثار محر

جھے جاتا ہے کا عقمت قرآن کی خاطر مجھے جاتا ہے کا خدمت ایمان کی خاطر خبیں جاتاتو پھر حیدر کے کھر کی آن جاتی ہے تبیارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے

> من جاتا ہوں کہ دنیا ش وفا کا نام رہ جائے میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے

فاطمہ بن خانے کا لی بیار بٹی صغرا کو ابھی تک بدیقین تھا کہ وہ بھی ساتھ ہی جارہی ہے۔ لیکن اے اپنے بھائیوں سے بچھڑنے ۔ بھو بھی زینب سے جدا ہونے کاعون وجمہ سے دور رہنے کا۔ مال شہر بالو کی شفقت سے محرومی کا۔اور باپ حضرت حسین بڑا تفیز کے سایہ عاطفت سے عیورہ ہونے کا اس وقت پرتہ چلا۔ جب ایام پاک نے اپنی بیار بیٹی کو کلاوے میں لے کرروتی ہوئی آئی تھول سے فرمایا۔ بیٹی تم بیار ہو۔ اس لئے مدید بی بیس رہو۔

شفق باپ کی زبان سے بیری کرمغراب ہوٹی ہوکر گریزی ہوٹی آئی تو چھوپھی زینب
کے دامن سے لیٹ گئی۔۔ بھی ابا حسین تلافیز کے پاؤل کجڑتی اور بھی قاسم اور عباس کے
آگے ہاتھ جوڑتی ۔ کہ قافلے والو خدا کے لئے جھے بیار کو بھی ساتھ لے چلو۔۔۔۔ وہ مال کے
دامن سے لیٹ کرروئی۔ باپ کے قدموں جس گر کر چلائی۔ اور وہ بھائیوں کے پاؤں پکڑ کر
دامن سے لیٹ کرروئی۔ باپ کے قدموں جس گر کر چلائی۔ اور وہ کھر باپ کے پاؤں
چینی ۔ گراس کا رونا کام نہ آیا اور اس کی فریاد سود مند نہ ہوگی۔ اور وہ کچھڑ باپ کے پاؤں
سے لیٹ گئی۔ ہاتھ جوڑے اور اور کی فریاد سود مند نہ ہوگی۔ اور وہ کھر باپ ہے باؤں
میراکون سے جس کہاں جاؤں گی۔ کو جر دیکھوں گی۔ اور کے پکاروں گی۔ ہارا
اباجان! جس بیار ہوں۔ دواکون دے گا۔وکی ہوں حال کون پو چھے گا۔ تربیوں گی تو سہارا
کون دے گا۔رؤوں کی تو جہارا

کدے آسرے نے چھڈ چلیا ایں ایجھے کون میرا عموار بابا بعد مرن دھ جنددے وج دے نے تے توں جیوندائ چلیا ایں مار بابا

روندی رہاں گی ویرال نول یا وکرکے کون دیوے گا مینول پیار بابا پیکی جاوال گی جانماز تیرا کرلے باندیال و چہ شار بابا بینی صغراکی فریادی کرامام پاک کا بی مجرآیا۔آنسورک نہ سکے اور دل قابو میں نہ رہا۔ بینی کو گلے لگایا اور فرمایا۔ بینی حوصلہ رکھو۔اور صبر کردگھبراو نہیں تم خدا کے حوالے اور نانے مصطفیٰ کے بیر د۔اور پھر فرمایا۔ بینی امنزل دور ہے اور راستہ دشوار ہے۔ گرمی سخت نانے مصطفیٰ کے بیر د۔اور پھر فرمایا۔ بینی امنزل دور ہے اور راستہ دشوار ہے۔ گرمی سخت ہے۔اس لئے تم بیبیل رہوا کی مبینے کے بعد علی اکبر بران مینا آتے گا اور تمہیں لے جائے گا۔

صغرائے عرض کی۔اباجان! کیا ہوا۔جومنزل دور ہے۔کیاہؤ اجوراستہ دشوار ہے۔کی ہواجو جھے بخار ہے۔اور کیاہؤ اجوسواری نہیں۔تونہ سی۔

تجھ سے کوئی سواری نہ لوں گی کربلا تک میں پیدل چلوں گ

اینا دکھ نہ بتاؤں کی تھے کو

راه ش مناؤل کی تھے کو

جب مجمى ول مجمرائے كا ميرا

د کھے لوں کی عمل اصغر کا چیرہ

خالی حصولا جملاؤں کی کس کو

لوریاں دے ملاؤں کی سمس کو

میری امید نه توزبایا

شہ اکبلی مجھے چھوڑ بابا

اباجان! بجھے سواری کی ضرورت نہیں ہے۔ جس گھوڑے پر میرا ویراصغرسوار ہوگا۔ میں اس گھوڑے کے آگے آگے دوڑتی جاؤں گی۔ گرم لوکے تیجیٹرے تبول ہیں۔ بھوک اور بیاس منظور ہے۔ بہاڑوں سے فکرا جاؤں گی۔ ندیاں چیرلوں گی۔ گر خدا کا واسطہ مجھے چیوڑ کے نہ جاؤ۔ بٹی مجھ کے نہ بھی قافے کی خاومہ مجھ کے بی لے چلو۔ میں راستے میں کسی کونہ ستاؤں

گ\_ برایک کا حکم مانوں گی۔ مجھے بھی س**اتھ لے جاؤ۔** 

امام پاک نے آسان کی المرف نگاہ افغائی اور پھر یارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھا کردعا کی۔

یارب یقیم و بیس و تنہا کی خیر ہو

میں جارہا ہوں اور میری صغراکی خیرہو

ادر پھرآ خری باریدینہ کے درود **بوارکودیکھا۔اور گنیدخص**ریٰ کی طر**ف نگاہ اٹھائی اور بی** کہتے ہوئے قالے کوکوچ کا تکم دیا۔

اے باغبان ملش توحید الوداع

میں جارہاہوں تیری بہاروں کوچھوڑ کر (ورازی)

پھر مدینہ دانوں نے سامدینہ پاک کے درود بوارے آوازیں آربی تھیں۔خاک کے ذرول سے صدا تمیں بلند ہوری تھی سنگریزے بکاررے تھے اور پھر فریاد کررے

Marfat.com

THE STREET

تقے . ...کہ

مسلمانوں نہ جانے دو نبوت کے خلاصے کو خدارا روک لو آکر محمد کے نواے کو

كيابيد يندياك كدروبواركي آوازي تمين؟

کیا ہے سکریز بیکار رہے تھے؟ اور کیا ہے فریاد پھر کردے تھے ، نہیں ہے محدی آواز تھی ، علی منالقند کی صدائتی اور فاطمہ فی کھی فریاد تھی ، ۔۔ کہ ہمارا حسین فی الفند کی صدائتی اور فاطمہ فی کھینے کو آئے ہیں ۔۔۔ کہ ہمارا حسین فی تا ہوا ہے ہیں ہے ہمیشہ کے لئے جہب رہا ہے ، ۔ زمانہ اس کی صورت دیکھنے کو ترہی گا درمسلمان اسکے نم میں قیامت تک دوتے رہیں گے ۔ ...

اور پھراہل بیت اطہار کا بیمقدس قافلہ آ ہستہ آ ہستہ ددانہ ہو گیا۔اور جب تک قافلہ اور پھر قافعے کی دھوڑ بی بی صغرا کونظر آتی رہی وہ در دازے پر کمڑی دیکھتی رہی۔اور روتی رہی۔

منزل دورتے او کھے پینڈے چکیاں سیدمہاراں

وچه دروازے بی بی صغرا کردی رہی پکارال

دنیا والو! دیکھو۔ ۔۔۔ادر تورے دیکھو۔۔۔۔۔ چشم ظاہر ہے نہیں۔دل کی آئکھوں سے
دیکھو ، اور نگاہول ہے تعصب کے پردے اٹھا کردیکھو کہ یدید چھوڈ کرکون جارہا
ہے؟ حسین دانشہ ابن علی دیشنہ انہیں نہیں صرف حسین دانشہ بی نہیں بلکہ بید یدید کی روح
جارتی ہے۔ مدید کی جان جارتی ہے۔ مدید کی رونق جارتی ہے۔ مدید کی دولت جارتی
ہے اور مدید کی برکت جارتی ہے۔ شہیں نہیں صرف یہی نہیں بلکہ اسلام کا دل جارہا
ہے۔دین کا باز و جارہا ہے۔ ناطق قرآن جارہا ہے اورائی وسلائی کا فرشتہ جارہا ہے۔ اور
ہول خواجہ اجمیری حقا کہ بنائے قلال قاست وحسین دین تھی ہارہا ہے۔۔

غم حسین خاتین رکھنے والو۔...ان کے معمائب پرآ نسو بہانے والواوران کی محبت میں یا حسین خاتین کانعر ولگائے والوو و دیکھو.....

> کاروال حرکت علی آیا مرفرازول کا روانہ عور ہا ہے قائلہ ایمال توازول کا

شہنشاہ امامت سب سے آئے ہیں سواری پر خواتین حرم سیجھے ہیں بایردہ عماری پر

الغرض! الل بیت کاریورانی قا فلد دینه منوره سے نگل کر مکه کر مدین بنجا۔ مرکز حسن و جمال سے نکل کر مکه کر مدین با اور کوچه ما حب نکل کر مند میں آئی اردو کوچه ما حب نکل کر مند عدا میں آئی اردو کوچه ما حب لولاک سے جدا ہو کر اللہ کے جرم یاک میں داخل ہوگیا۔

گر پیچے اکیلی جاررہ جانے والی صغری نگافتا کونہ چین تھا نہ قرار ....نہ مبر تھا نہ سکون وہ ہروقت اداس رہتی ۔ نددن کوآ رام کرتی ندرات کوسوتی دل ہے تاب ہوجا تا لو نانے مصطفیٰ مُنا پیجانی کے روضے کی دیواروں سے لیٹ کررولیتی ۔ نہ کوئی سہارا تھا اور نہ کوئی آمرا۔ کوئی ہمدرد تھا اور نہ کوئی خیر خواہ میں ہوتی تو وہ ٹوٹے ہوئے جرے کے درواز ب پر آئر ہیٹے جاتی اور ہرآنے نے جانے والے سے پوچھتی ۔ اواللہ کے بندو! کوئی تو جھے میر ب باپ کا پہتہ بتاؤ ۔ میرک مال کی خبر دو۔ اور میر ب ویروں کا حال سناؤ لوگ آتے اور گذر جاتے ۔ اور کوئی تو مایوں ہوکراور تصویر نم وحسرت باپ کا پہتہ بتاؤ ۔ میرک مال کی خبر دو۔ اور میر سے ویروں کا حال سناؤ لوگ آتے اور گذر جاتے ۔ اور کوئی ہی صغرا کے ویروں کی خبر نہ دیتا ۔ شام ہوتی تو مایوں ہوکراور تصویر نم وحسرت بات ۔ اور کوئی ہی صغرا کے ویروں کی جرشہ بتا کہ بر خاتی نے اس کو آتے ہیں ہوتی اور نالہ بن کراس مقام پر چلی جاتی جس مقام پر اس کے بھائی علی اکبر بڑائنڈ نے اس کوآ خری بار کے کھائی علی اکبر بڑائنڈ نے اس کوآ خری بار کے گئے لگایا تھا۔ تو بھائی کے پاؤں کے نشانوں کو چومتی ۔ اس جگہ پر لیٹتی ۔ آئیں بھرتی اور نالہ فریا ور کرتی ۔

ایک شام گی تو وہ نشان مٹ بچکے تھے۔ بے ہوش ہوکر کر پڑی ہوش آئی تو فریاد کرنے ملکی ۔ کہ

من محے نقش قدم دے ویران میریاں اکھیاں لایا ساون وکھے کے جنددے گھراں نول وہ مینول وینٹرا آ وے کھاون ڈیگر ویلے کڑیاں ایجھے جد اپنے ویر کھڈاون ڈیگر ویلے کڑیاں ایجھے جد اپنے ویر کھڈاون مجھ تجھ بجراداں موئی مینول میتھول اپنے ویر چھپاون کے متعدد خط اور قاصد آ چکے تھے۔ کہ کرمہ میں قیام کے دوران امام پاک کوکوفہ والول کے متعدد خط اور قاصد آ چکے تھے۔ کہ بم آ پ کے غلام ہیں۔ نام لیوائیں۔اور آ پ کوئی خلافت کاحق دار بجھے میں۔اسلے آ پ

کوفہ میں فورا تشریف لا کر ہماری قیادت وسیادت قبول فریا ئیں۔اور ہمیں یزید کے فتق و فجو راوراس کی غیراسلامی حکومت اور غیرد نی طرز سلطنت سے تجات در ئیں۔

کوفہ والوں کی اس عقیدت و مجت کے پیش نظر حضرت امام حسین بڑائیڈ ، حضرت مسلم بڑائیڈ کو وہاں بھیج کے تھے۔ اور پھر حضرت مسلم بڑائیڈ نے بھی کوفہ والوں کا بوش و خر وش اور ان کی عقیدت واراوت کود کھے کہ امام عالی مقام کولکھ یا تھا۔ کہ کوفہ والے واقعی ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لئے تیار بیں اور بزید کی غیراسلامی اور شخصی حکومت اوراس کے فتی جانیں قربان کرنے کے اور مینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اس لئے آپ فورا تشریف لے قسل و فجور کے خلاف اپنی جانیں قربان کردیے کا عہد کیا تھا۔ ابن زیاد کے ظلم وستم اور بزید کے قبر وغضب کے خوف سے رات کو حضرت مسلم ہیں تھا۔ ابن زیاد کے ظلم وستم اور بزید کے قبر وغضب کے خوف سے رات کو حضرت مسلم ہیں تھا۔ ابن زیاد کے ظلم وستم اور بزید کے قبر وغضب کے خوف سے رات کو حضرت مسلم ہیں تھا۔ ابن زیاد کے ظلم وستم اور بزید کے قبر وغضب کے خوف سے رات کو حضرت مسلم ہیں تھا۔ اور حضرت مسلم ہیں تھا۔ اور حضرت مسلم ہیں تھا۔ ابن زیاد کے ظلم وستم اور کو کی شہید کر دیا۔

یہ بجیب اتفاق بجھیئے کہ جس دن حضرت مسلم بڑگائنڈ کوفہ میں شہید ہوئے ہیں۔ای دن حضرت امام حسین بڑگائیڈ کمہ ہے کوفہ کوروانہ ہوتے ہیں۔

#### مکهمرمهسے

#### ميدان كربلاتك

ہلال عیدنے نمودار ہوکرلوگول کوعیدالانتی کی مسرتوں کی مبار کیاد دی اور دنیائے اسدام کو سنت ابراجی کوزندہ کرنے کا پیغام دیا اور تو خیدور سالت کے پرستاروں کو حج بیت ابند کی راہ

و کھائی اور طواف کعبہ کے لئے اپنا چراغ جلایا اور پھر عیدالائی کا جا ندمسلمانوں میں ایار وقربانی کے جذبے کوزندہ کر کے ڈوب چکا تھا۔اور میج کے چبرے پرشام کی زلف سے ہمریکی تھی اور مفادمروو کی بہاڑیاں حضرت ہاجرہ کے شعار کودیکھنے کے لئے دور دور ہے آئے والے مسلمانول کی راہ دیکھے رہی تھے اور مجوروں کے سیجے ذکر البی میں جھوم رہے تھے اور آب زمزم مسلمان مسافروں کی بیاس بجمانے کے لئے موہزن ہو چکا تھا۔اور رات آ دھی بیت چی تھی کہ دوش رسول کا سوار چیکے سے خانہ کعبہ میں داخل ہوا۔ دونفل پڑھے اور بارگاہ رب العزبت میں ہاتھ پھیلا کر دعا کی کہ اے میرے معبود حقیقی! بین اس وقت جب عیدالا می قریب آربی ہے اور مسلمان تیرے گھر کا طواف کرنے کے لئے دور دورے مطے آرے ہیں۔ تیراحسین بلافنئے اور تیرے محبوب کا حسین بلائنڈ تیرے کھر کو چھوڑ کر پردیس جار ہا ہے۔اور تیرے گھرکے بیدوروو یوار جومیرے لئے سایئے رحمت ہیں آج میں ان ہے رخصت ہور ہا ہوں اور تیرے تھر کی عزت اور محن کعبہ کی حرمت کی خاطر تیرے تھر کو چھوڑ رہا ہوں۔اے پروردگار دوعالم میری خطائمیں بخش دے۔اے خالق کا نتات میری غلطیاں معاف كرد ساورا برب ذوالجلال البيخ بيار محبوب ياك كاصدقه مجيزة نتل عطاكركه تیرے اور تیرے رسول کے دشمنوں کے قلم وستم انسی خوشی برداشت کرلوں اور مجھے ایہا حوصلہ بخش كر پیش آنے دائى مصیبتوں میں ثابت قدم رہوں اور جھے اتن ہمت عطا كركه كر بلاكون وباطل کے خونیں معرکے میں میرے قدم ڈ کم گانہ جانیں۔

اے اللہ کے تھر کی مقدی دیوارو۔السلام!اسے مکہ کی پہاڑیو! الوداع ، اے محن کعبہ خدا حافظ!

اور پھرمؤذن کی معدائے قو حیدور سالت نے دائن شب کو جا کی ہو وکا لخت جگر کی نماز حرم خداوندی میں ادا کر کے گھر تشریف لے آیا اور عزیز وا قارب اورا پنے ساتھیوں کو روا تی کا تھم دیا ۔۔۔۔ اور پھر گلشن اسلام کو اپنے خون سے سینچنے کے لئے کشتی دین واسلام کو کنارے پرلگانے کے لئے اور یزید کے ہاتھوں لئی ہوئی امانت الہیکو بچانے دین واسلام کو کنارے پرلگانے کے لئے اور یزید کے ہاتھوں لئی ہوئی امانت الہیکو بچانے کے لئے دار میں میں مقدی قافلہ مرف بہتر (۲۷)

جاناروں پر مشمل او والحجہ الحج الدیس الا من کوچھوٹر کرصح اے میں دل کی آسموں ہے و نیاوالوا وہ و کھوا اورغورے دیکھو۔ ۔ ۔ طاہری آسموں ہے نیس دل کی آسموں ہے دیکھو اورغور سے دیکھو ۔ ۔ اور نظروں سے بغض وعناد کی بیال اتارکر و کھو! کہ بیکون جارہا ہے؟ کہاں جارہا ہے؟ اور کیوں جارہا ہے؟ سنو! اورغور ہیلیاں اتارکر و کھو! کہ بیکون جارہا ہے؟ کہاں جارہا ہے؟ اور کیوں جارہا ہے؟ سنو! اورغور ہے سنو! یہ قافلہ سالارعشق حسین مثانی تئے ہے۔ جو مرکزعشق سے شہادت گاہ حسن دائی تھا کہ طرف اپنا سرکوانے جارہا ہے۔ بیدوش مصطفی کا سوار ہے۔ جو آرام گاہ مصطفی کا المقات کے طرف اپنا سرکوانے جارہا ہے۔ بیدوش مقابلہ میں شریعت مصطفی کا المقات کے لئے اپنے متابل کی حفاظت کے لئے اپنے متابل کی حفاظت کے لئے اپنے متابل کی طرف جارہا ہے۔ اور یہ حیور کا لاؤلا فی طرف خارہا ہے۔ اور یہ حیور کا لاؤلا ہے، جو شان حیور دکھانے کے گئے کوئیں میدان کی طرف جارہا ہے۔ اور یہ حیور کا لاؤلا ہے، جو شان حیور دکھانے کے گئے وقدے کے ریکھتان کی طرف جارہا ہے۔ اور یہ حیور کا الاؤل سے جو آسما میں نیز ہے ہو اور یہ خارہا ہے۔ اور یہ ناطق تر آن ہے جو آسما کی خوارہا ہے۔ اور یہ خوارہا ہے۔ اور یہ خوارہا ہے۔ اور یہ خارہ ا

ناموس رسالت كابينوراني قافله بزے ي صبروسامان كے ساتھ ذكرالبي كرتا ہوا آگ

بڑھتا گیا اور منزل قریب آئی گئی۔ یہال تک کہ قافلہ صفاح میں بننے گیر خیے نصب کردئے گئے اور پھرظ مرکی نماز کے لئے وضوکر کے قافلہ سالار کی امامت میں سر بھی دہو مجئے۔

امام پاک نمازے فارغ ہوئے قو فرزوق شاعرے ملاقات ہوئی جو کہ کوفہ ہے آ۔ با تھا اور محب اہل بیت تھا۔ آپ نے فرزوق سے کوفہ والوں کا حال دریافت کیا۔ فرزوق نے جواب دیا۔ آقا! کوفہ والوں کے ول آپ کے ساتھ بیں گر کھواری بنوامیہ کے ساتھ بیل گر کھواری بنوامیہ کے ساتھ بیل گر کھواری بنوامیہ کے ساتھ بیل۔ اس لئے بیل التجا کرتا ہوں کہ آپ کوفہ جانے کا ادادہ ترک کرکے واپس چلے بیل۔ اس کے بیل ایسا نہ ہو کہ آپ کوکوئی دکھ پنچے۔ آپ نے فرمایا۔ فرزوق تمہارے اس مشورے کاشکریہ یہ گر

جارا ہرقدم منشائے قدرت کے مطابق ہے سفرآ ل محمد منگ تُراہم مشیت کے مطابق ہے

13

مشیت کے مقابل سر جھکا دینا بی لازم ہے رضائے یار پر سب کچھ لٹا دینا بی لازم ہے

میرے وہ قدم جواللہ کی راہ یمی آگے بڑھ بھے ہیں۔ اب بیچے نہیں ہٹ سکتے میر
کاروان عشق نے اپنے جانگار ساتھیوں کو کوچ کا تھم دیا اور اٹل بیت کا قافلہ مقام صفاح سے
بھی آگے کو روانہ ہوگیا۔ توحید ورسالت کی صدائیں بلند کرتا ہوایہ کارواں آگے بوحتا
گیا۔ کہ راستے یکی طرح بن عدی سے طاقات ہوئی جو کوفہ بی سے آرہا تھا۔ اس نے گھوڑ سے
انز کر نواسٹر رسول مال تی تی تو مول کو پوسر دیا۔ امام عالی مقام نے اس سے بھی عواق
والوں کے ارادول کے متعلق پوچھا۔ اس نے بھی جواب دیا کہ اے سیدہ کے لال! میں نے
قادسیہ کے مقام پرایک بہت بڑا الشکر جراد دیکھا ہے جو صرف آپ سے لانے کے لئے تیار
کوزا سے اور آپ کے ساتھ تو پردہ وار خواتین اور شیر خوار بچے ہیں۔ خدا کا واسط دیکر
مفرا ہوں کہ بہاں سے ایک قدم بھی آگے نہ بردھیے ورنہ ڈر ہے کہ آپ کی
مصیبت میں گرفتار نہ ہوجا کیں اور اگر آپ کی الی جگہ جانا جا ہے ہیں کہ جہاں دشمنوں

كاكونى خوف نه بوتو مير ب ساتھ عليا كي من آب كوكس مخفوظ مقام بر لے چالا مول اور پر ایک دودن میں عدی قبیلہ کے بیس بزار بہاوروں کی مکواری آپ کی تفاظت کے لئے تیار ہو جا کیں گی۔ محراس اللہ کے شیر نے طرح بن عدی کی درخواست کو بھی یہ کہہ کررد کردیا کہ اللہ کی راد میں جان دینے سے ڈرٹا کفر ہے اور پھر امیر کاروال نے قافلے کو آ کے چلنے کا تھم دیا اور مجرعة ت بيغير من يُعِير من يُعِير من المعار عدى قالدين عن مجروا كلساري كرماته تصور بار من كردنيس جولائے آئے روانہ ہوگیا۔ یہاں تک کہ تعلیہ کے مقام پر خیمہ زن ہوگیا اور یہال پر براسعدی آب کی خدمت اقدس میں ماضر جواردہ مجی کوفدی سے آرہا تعااس نے امام عالی مقام كے قدم چوے على بناتن أس كنور نظرنے اس يجى كوف كا حال معلوم كيا۔ تو اس نے بھى عرض کی یا حضرت! ابن زیاد نے عمر و بن سعد کوآب کے لئے روانہ کر دیا ہے اور وہ ایک بھاری تشکر لے کر قادسیہ میں اتر چکا ہے اور آب کا ختفر ہے اس لئے خدا کے لئے کوف ا نے سے بازرہے اپنال بوں پرحم میجیدانے اقارب پرترس کمانے اور پردونشین عورتوں بر کرم فر مائے اور آ کے نہ برجیئے کوف والوں نے حصرت مسلم میکافند اوران کے دونوں بجول كوجمى شبيدكرد يا باكرة بوبال محاتوة بكى جان كا خطره ب-امام عالى مقام ف اس کے حق میں دعا کی اور اس کی التجا بھی ہے کہ کر قبول ندگی کداب واپس مڑ کر میں علی خاتھنڈ کی شياعت كودهم نبيس لكاسكما\_

حضرت مسلم بلات اوران کے دونوں بچوں کی شہاوت کی خبرین کر ایسا صدمہ ہوا کہ رات ای مقام پر بسر کی۔ حضرت مسلم بلات اوران کے بچوں کی شہادت کا خیال امام پاک کو بار بر بہ بیٹان کرر باتھا کہ بھائی مسلم بلات نے اپنی جان بھی وے دی اورا بی عربحرک مائی دونوں بچوں کو بھی نے جواس سفر حق دونوں بچوں کو بھی جو یہ قربان کرویا معضرت مسلم بھی نے بیم بھی جو یہ قربان کرویا معضرت مسلم بھی نے بیم بھی بھی جواس سفر حق وصداقت میں حضرت امام مسین بھی نے ساتھ تھی۔اس کو باربار دیکھتے اور اس کی جیسی بادس س کرت ہیں جو اس کی جسی بھی کے ساتھ تھی۔اس کو باربار دیکھتے اور اس کی جسی کا احس س کرت ہیں جو کے لال نے بہت کوشش کی کہ باب اور بھا نوں کی شہادت کی خبراس بھی تر بہتے۔ گرضبط نہ ہوسکا اور بے اختیار بھی کو ملے لگان باربار بارا بنا مسادت کی خبراس بھی تر بہتے۔ گرضبط نہ ہوسکا اور بے اختیار بھی کو ملے لگانی باربار ابنا مست شفقت اس کے سر پر بھیرت دونوسال کی انجان بھی نہ بھی کی آت ہے بناہ

شفقت میں راز کیا ہے۔ بھی نے کی بار چیاحسین بڑھنڈ کے چیرے پاک کودیکھا۔ نواسز ر سول منافیق آئے سرکو بوسد دیا تو معموم ی کی نے عرض کی ، چیاجان امیر ے اباجان ک خرات ہے۔ آن آپ بھے ایے پیار کررے ہیں۔ جیمے تیموں سے کیاجاتا ب- پھاجان ابو لئے تو سمی آپ روکوں رہے ہیں ممرے ابا تو خیا ہت ہے میں کی کی اس مفتلو ہے حضرت امام حسین مختلف کا دل بحر آیا اور بے اختیار ہو کر بی ے لیٹ مجے ۔ اور فر مایا! بنی آئے سے تیراباب میں ہوں۔ تیری مال شہر بانو ہے اور تیرے بع ئی اکبر اورامنغر ہیں۔حضرت مسلم چھٹنزی بنی اگر چدانجان تھی پیمرامام پاک کی اس نفشکو ے پھر بھی بجھ کی کہ باپ کا سامیر سرے اٹھ گیا ہے۔ بھائی بمیٹ کے لئے جدا ہو گئے ہیں اور یں بتیم ہوئی ہوں۔لیکن کی کے لئے چر پوچھا کہ چیاحضور! کیامیرے اباجان!اور بھائی شہید ہو بچکے ہیں؟ سید کے لال نے حظرت مسلم رفتانڈ کی اس معموم بچی کو کود ہیں اٹھالیا اور فر مایا۔ ہاں بیٹی تمبارے باپ سید ہونے کاحق اوا کر مسئے میں اور انہوں نے خاندان کی لاج ر کھ لی ہے اور دنیا کو متا سے جی کدوین کے معاملہ میں جان کوئی چیز نبیس ہے۔ اور وہ خود مجی شہید ہو مے ہیں۔اور تمبارے دونوں بھائیوں کو بھی دین پر قربان کر مے ہیں۔جو ضدا کو منظور تعاوه ہو کیا! بٹی اب مبرکر د۔

قافلہ والوں نے بیماری دات انتہائی ہے جینی و ہے قراری میں گذاری میں ہوئی تو نماز بھر سے فارٹے ہوئے و نے کے بعد قافلہ چلنے ہی والا تھا کہ حربن پر بدریا تی فون کے ایک دستے کے ساتھ سائے آتاد کھائی و یا اور پھراس نے فوج کو علیمہ و چھوڑ کرایام پاک کی طرف قاصمہ بھیجا اور حاضر ہونے کی اجازت جائی ۔ شیم او کو ٹیمن بڑاتی نے اجازت وے دی حرتبا معرف کی خدمت میں حاضر ہوا تو سیدہ کے لال نے فر مایا کہو! کول آئے ہو؟ حرف مرض کی ۔ آتا! بھے عمرو بن سعد نے آپ کی گرفادی کے لئے بھیجا ہے۔ محرفداوہ وقت نہ مورہ کی سالی مکمتا نی کرسکوں اور میرے ہاتھ سے آپ کوکوئی دکھ پہنچے۔ میں آپ کو سمورہ و بتا ہوں کہ ایس کے سالی مکمتا نی کرسکوں اور میرے ہاتھ سے آپ کوکوئی دکھ پہنچے۔ میں آپ کو مشورہ و بتا ہوں کہ ایس کی طرف کونگل جا کیں ۔ میری فوج ہرگز آپ کا مشورہ و بتا ہوں کہ ایس نے حرکے لئے دعائے خیر فرمائی۔ ظہر کی نماز کا مت

آگیا۔ شہرادہ علی اکبر مالی نے اذان کی۔ حضرت امام حسین ملائٹ نیے ہے باہر آئے اور حرک اللہ کرکے فرمایا۔ کہ حرا آ ذان ہو چکی ہے اور جماعت تیار ہے۔ نماز میرے بیچے پر جھی اللہ ایکی بی حضرت شعیر رفائٹ کی اس آ واز نے حرکوسوچے پر مجبور کردیا کہ علیحہ ہ نماز ہوگئی ہونے پر حمی تو نماز ہوگئی نیس۔ اسلے کہ امام برحق موجود ہے اور اگر چیچے پڑھی او جم مقتدی ہونے کا حق اواکر نا پڑے گا۔ اوھر حمید وج بی رہاتھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں کہ اوھرام برحق نے جماعت شروع کرادی اور ابھی امام عرش مقام نے رکوع نہیں کیا تھا کہ حرف کہ جیچے اس امام کرش مقام نے رکوع نہیں کیا تھا کہ حرف کر ہے آ کر چیچے اس امام کے انشدا کر کہد دیا۔

عشاء کی نماز کے بعد حرنے پھر ملاقات کی۔جس میں حرنے ابن زیاد کا ایک اور خط ہیں کیا۔جس میں تکھا تھا کہ سین طائفنڈ ابن علی طائفنڈ کو گرفتارا ورقل کرنے میں ذرا تامل نہ كياجائ - خط پزينے كے بعد آب نے فرمايا تواب كيا جائے ہو عرض كى آ قاميں خاندان نبوت كاغلام بول \_ بحدے آب بے قلرر سے \_اور میں پھرالتجا كرتا ہوں كم آ كے ند جائے اور آ پایسا کریں کہ ہمارے ساتھ ساتھ چلیں تو تھوڑی ہی دورمنزل سرہ ہے۔ وہاں میں آپ کوا تارلون گا۔اور آپ میری فوج کے دہتے ہے دوراتریں۔اس طرح آپ کونکل جائے کا موقع ال جائے گالیکن فاطمہ بالفیز کے لال نے حرکی بیٹجویز بھی ہے کہ کرر د کر دی کہ حق وصدانت کی راہ ہے جان بچا کر بھاگ جانا خاندان نبوت کی تو بین ہے حرناامید ہوکر چلا گیا تو مظلوم کر بلانے قافلے کو آ کے چلنے کا تھم دیا اور ابھی رات کا تھوڑ احصہ ہی گذرا تھ کے ناموں رسالت کا بینورانی قافلہ بیبال ہے بھی روانہ ہوگیا۔ حرنے بان بوجھ کراہیے وستے کو آ ہستہ آ ہستہ چھپے چلنے کا تھم دیا تا کہ شبیر بڑاٹنٹ کوکسی طرف نکل جانے کا موقعہ ال ب ئے۔ یہال تک کہ رات کے اند میروں میں بیقا فلہ حرکی فوج کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حضرت ا مام مسین بڑائنڈ کو پچھ پہت<sup>ی</sup>ہیں کہ کہاں جارہے میں اور کس طرف کو جارے تیں۔ یہاں تک کے ساری رات چلتے رہے۔ میچ ہوئی توامام عالی مقام کے گھوڑے نے ایک متام پراپ قدم گاڑ دیئے۔حضرت امام حسین بٹائنٹ نے گھوڑے کوآ کے چلانے کی بہت ، ششر کی مگراس نے ایک قدم بھی آ گے نہ بڑھایا اور پھرآ پ نے اپنے ساتھیوں سے

و جھا كراس مقام كانام كياہے؟ جواب ملا

وو كربلا"

پھر ہواار شادرک جاؤکر منزل ہے ہیں ابنی اس دشت بلا میں ختم ہوگی زندگی ابنی کی منزل ہے جس کی رہبر نے خبر دی تھی سید خطہ کی دبیر نے خبر دی تھی سید خطہ کی حبیر نے خبر دی تھی اس دادی میں مولے کی صدا اللہ اکبر کی سی تورز مگاہ عشق ہے آل یؤ بر منا اللہ اکبر کی ہیں تورز مگاہ عشق ہے آل یؤ بر منا اللہ اکبر کی ہیں تورز مگاہ عشق ہے آل یؤ بر منا اللہ اکبر کی

کر بلاکا نام کن کرمظلوم کر بلائے قافلہ تھرانے کا تھم دیا۔ اور سوار ہوں ہے اتر جانے کا ارشا وفر مایا اور فر مایا کہ بھی جماری آخری منزل ہے اور بھی میری شہادت گاہ ہے اور بھی وو فر میں میری شہادت گاہ ہے اور بھی وو فر میں ہے جو اہل بیت کے فر مین ہے جو اہل بیت کے خون سے میراب ہوگی اور بھی وہ خاکدان نبوت کا بیافورانی گھر انداور خون سے رہمی ہوگی۔ اور پھر محرم الحرام کی تاریخ الدے کو خاندان نبوت کا بیافورانی گھر انداور اہل بیت اطہار کا بیمقدی قافلہ کر بلا کے خونین میدان میں نبر فرات کے کنارے فیمہ زن ہوگیا۔

#### مغرامدين مين

یہ کون رور بی ہے۔ کہ کا مُنات کا سینہ شق ہوا جاتا ہے۔ بیکس کی گریہ وزاری ہے آ سان كاكليجه كين ربائهم سيكس كي آ ووبكائه وركان كانب ربائه كي كان فریاد سے فرش زیمن فرزرہا ہے ہیکس کی بردہ آ ہوفقال سے مدینے کے درود بوار ردر ہے نیں۔ بیکس کے پرسوز نالوں سے تربت زہرہ نگا جہنش میں ہے بیکس کی درد تاک گرب وزاری نے میرے ول کور یا دیا ہے اور ریکس کی برسوز آ ہو یکا نے میرے سینے کوجلا دیا ہے؟ بیمغراب امام حسین برافتنز کی بیار بنی مغرا ... جیے حضرت امام عالی مقام مدینه ای میں جیوڑ آئے تھے۔ جے باپ نے کہاتھا کہ ایک مہینے کے بعد میں علی اکبر کو جیجوں گاتو الم منهي ساتھ لے آئے گا۔ مردن گذر براتی گذریں مسلسیں ہوئیں اور شامی گئیں اور پھر تین مینے گذر سے بیں مرندلی اکبری آیا ہے اور ندی باب اندعا بد کا کوئی پاند ہے اور ندامنر کانه پیوپیمی کی کوئی اطلاع آئی نه مال کی .... ضبح ہوتی تو وہ دروازے پر بیٹے جاتی اور جو بھی یاس ہے گذرتا اس کا دائن چڑ کر فریاد کرتی ۔اور بوچھتی کہ اے خدا کے بندے تونے میرے باپ کوئبیں دیکھا ہے تو بتاؤ میری بہن کوئبیں دیکھا ہے تو اس کا حال سناؤ۔اور میرے دیروں کا مچھ پند ہے تو بٹاؤ سم کر وہ سغرا کود بوانی سمجھ کر دامن چھڑا کر آ سے نکل جاتا۔ شام ہوتی توان پرندوں کو دیکھتی جو اینے رزق کی تلاش میں دور دور نکل جاتے میں۔ ترشام ہوتے ہی اینے اپنے کھونساوں میں آجاتے میں۔تو ادر بھی بے چین ہوجاتی ادراس کا کلیجاس خیال ہے بھٹ جاتا۔ کہ میرے بھائی بھی دور گئے تھے۔میرا باپ بھی پردیس کی تھااور میرے سنگ والے بھی سفر پر گئے تھے۔ تکریااللہ! یہ پرندے تو مبح جاتے تیں اورای شام کو واپس آ جاتے ہیں۔ گرمیرے کھر والوں کونو تمن مہینے گذر سے ہیں وہ

ابھی تک کیوں نہیں آئے۔ رات ہوتی تو مجوکی بیای ایک ٹوٹی ہوئی جاریائی پر لیٹ جاتی۔ درواز وہواہے بھی ہلتا تو اس امید پراٹھتی اور درواز ہ کھوتی کہ ثماید میراد برعلی اکبر رہائی۔ آگیا ہے۔

وہ مدینے سے باہر نکل جاتی۔ اور ہر آنے والے مسافر کے پاؤں بکڑ کر گریہ وزاری
کرتی۔ اور پوچھتی! اے اللہ کے نیک بندے تو کوفہ ہے آیا ہے۔ جھے بتا کہ میرے باپ کا
کیا حال ہے۔ میر ابھائی علی اکبر دنگافتہ جھے لینے کے لئے کیوں نہیں آیا۔ میر اور اصغر تو اب
با تعلی کرتا ہوگا۔ اور میری بہن بھی جھے یاد کرتی ہوگی نواسئر سول من ایون ہے کہ بن معزا
اپنے باپ کے فراق میں۔ اپنی مال کی جدائی میں اور اپنے بہن بھائیوں کے فم میں شب
وروز روتی رہتی ۔ کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ کوئی تلی دینے والانہیں تھا۔ نہ کوئی ہدرد و فیرخواہ
قااور نہ کوئی غم خوار و مددگار۔

ایک دن و واپ معمول کے مطابق مدینے کے چوراہ بھی پیٹی ہرگذر نے والے سے اپنے گھر والوں کا پید پو چھری تھی کہ ایک شر سوارا ہے اونٹ کو تیزی ہے ووڑا تا ہوا پال سے گذر گیا۔ پی بی مغراس کے پیچے دوڑی۔ آ وازی دیں اور چیخی چلائی۔ شر سوار نے اس بی گی گی آ ہ و فغان ٹی تو تھہر گیا۔ اونٹ سے نیچے اترا۔ اور پو چھا۔ بی بی تو کون ہے؟ اور یہاں کیوں بیٹی ہے؟ اور کس کے فراق میں روئی؟ بی بی مغرانے کہا بابا! آج تین مہینے گذر گئے ہیں۔ مہرے گھر والے جھے اکمی چھوڑ کر چلے گئے ہوئے ہیں۔ ان کے انظار میں بیٹی ہوں اور ان کے فراق میں تریق ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ تو کوف سے آیا سوار کی آ تھوں سے آ نسو جاری ہوگئے۔ وہ جیران تھا کہاں بی کو کیا ہوگیا ہے اور اس کو موار کی آ تھوں سے آ نسو جاری ہوگئے۔ وہ جیران تھا کہاں بی کو کیا ہوگیا ہے اور اس کو کہا جو اب دوں۔ سوار کی آ تھوں سے آ نسو جاری ہوگئے۔ وہ جیران تھا کہاں بی کو کیا ہوگیا ہے اور اس کو گھر والوں کا کوئی پید تہیں ہے۔ بی بی پاک صفرا ہر مسافر سے پوچھتی کہ تو کہاں سے آیا ہوں۔ گھر والوں کا کوئی پید تہیں ہے۔ بی بی پاک صفرا ہر مسافر سے پوچھتی کہ تو کہاں سے آیا ہوں۔ گر یہ کوئی بھی نہ گھر والوں کا کوئی پید تہیں ہے۔ بی بی پاک صفرا ہر مسافر سے پوچھتی کہ تو کہاں سے آیا ہوں۔ گر یہ کوئی بھی نہ ہوں۔ کوئی کہتا میں مصر سے آیا ہوں۔ گر یہ کوئی بھی نہ ہیں۔ کہتا۔ کہ میں عراق سے آیا ہوں۔ گوئی کہتا میں دوم سے آیا ہوں۔ گر یہ کوئی بھی نہ کہتا۔ کہ میں عراق سے آیا ہوں۔ کوئی سے آیا ہوں۔ اور کر باا سے آیا ہوں۔ صفرا نے

ایک پرسوزآه مجری اور قریادی:

سب پرولی وطنیں آئے توں وی اکیر موزمہاراں وعدو کرکے امری جایا میریاں لین نہ آیوں ساراں راتیں وچہ فراق تیرے میں رو رو کراں بگارال دن چڑھے تے لیمدی مجردی تیوں وچہ اجازاں

اور پھر دو پہر ہوگئی اور کر بلاکی دو پہر ۔الامان۔آسان ہے آگے ہری رہی تھی۔اور زمین ہے اور ہے دو پہر ہوگئی اور کر بلاکی دو پہر ۔الامان۔آسان ہے آگے ہری رہی تھے۔اور'' فاک کر بلا' کے ذروں سے چنگاریاں ی نکل رہی تھیں۔گر قربان جادُل اس تواستہ رسول پر جونا ندان نبوت کی لاج رکھ جونا نے کے شان امامت دکھا گیا اور نار ہودُل ان عاز بول پر جوفا ندان نبوت کی لاج رکھ گئے اور فدا ہووُل ان پر جوفا ندان نبوت کی لاج رکھ گئے اور فدا ہووُل ان پر جوفا ندان بوت کی لاج رکھ

ایک طرف سے غباراڑ تا ہوانظر آیا۔ سیّدہ کے لال نے سمجھا کہ شاید کہیں ہے کوئی مدد

آئی ہے اور پھر گھوڑیوں کی ٹاپوں کی آ داز آنے لگی۔امام عالی مقام نے جانا کوئی دستہ
ہے۔جوایک کشکر جرار کے ساتھ میدان کر بلا میں اثر رہا ہے۔

لوگوں کی عمل جران ہے کہ سیدہ کے لال نے جب مدید منورہ سے کوج کیا تو اہل مدید نے آپ کوئٹ کیا۔ جب مکہ محرمہ ہے آپ روائٹ ہوئے تو مکہ والوں نے راستہ روکا۔
صفاح کے مقام پر فرز دق شاعر نے کوفہ نہ جانے کی ورخواست کی۔ نقبہ کے مقام پر بحرا سعدی نے مقام پر فرآ پ نہ سعدی نے روکا اور پھر فرز بن بزید ریاحی نے کسی جانب نگل جانے کا مشورہ دیا۔ مگر آپ نہ مدید والوں کی درخواست منظور کرتے ہیں۔
مدینہ والوں کے منع کرنے پر ڈ کتے ہیں اور نہ بی مکہ والوں کی درخواست منظور کرتے ہیں۔
نہ بی فرز دق شاعر کی التجابانے ہیں اور نہ بی طرح بن عدی کی اور نہ بی بحراسعدی کا مشورہ قبول کرتے ہیں اور نہ بی فرور بیدا قبول کرتے ہیں اور نہ بی فرور بیدا ہوگیا تھا؟ نہیں! اور میر کی تو ہے! تو پھر بوگیا تھا؟ نہیں! اور میر کی تو ہے! تو پھر بوگیا تھا؟ نہیں! اور میر کی تو ہے! تو پھر برگر نہیں! اور میر کی تو ہے! تو پھر برگر نہیں! اور میر کی تو ہے! تو پھر برگر نہیں! اور میر کی تو ہے! تو پھر برگر نہیں! اور میر کی تو ہے! تو پھر برگر نہیں ای اور میر کی تو ہے! تو پھر ایک ایک بات ہے کہ حضرت امام حسین ڈی تھیڈ نے کسی کی بات ہے کہ حضرت امام حسین ڈی تھیڈ نے کسی کی بات ہی نہیں مائی اور اپ بیدا اس اراد ے سے آگر بید میں ہوگیا تھا کہ اور نہیں ہیں ہوال بیدا اس میں ایک اور نہیں میں ہوال بیدا انہیں ایک بات ہے کہ دسترت امام حسین ڈی تھیڈ نے کسی کی بات ہے کہ دسترت امام حسین ڈی تھیڈ نے کسی کی بات ہے کہ دسترت امام حسین ڈی تھیڈ نے کسی کی بات ہے کہ دسترت امام حسین ڈی تھیڈ نے کسی کی بات ہے کہ دسترت امام حسین ڈی تھیڈ نے کسی کے پر بیٹان ذہن میں میں میں اس کی کہ والے کہ درخواست میں میں اس کی کر بیٹان ذہن میں میں میں میں کر بیٹان ذہن میں میں میں میں میں کو کر بیٹان ذہن میں میں میں کر بیٹان دی کی کر بیٹان دی کر بیٹان دور کی کر بیٹان دی کر کر بیٹان دی کر بیٹ

ہو!اور کی بے عقل کی عقل جران ہو کہ آپ نے ایسا کیوں کیا گر جھے تواس میں کوئی جرانی اور تجب کی بات نظر نہیں آئی۔اس لئے کہ فاطمہ ڈٹا جائے کے لال کورو کنے والے تمام ای دنیا کے دستے والے تقے بلہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ کوآ سان کے دستے والے تقے بلہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ کوآ سان سے کہ جبر بل علیہ السلام بھی رو کہا تو آپ ندؤ کتے اور آ پکوڑ کنا بھی نہ چاہتے تھا۔اس سے کہ جب زبان مصطفیٰ علیہ السلام سے آپ کی شہادت کی خرنکل پھی تھی اور بھی نوشتہ گفترین تو پھر ان کے رو کنے والوں کی حیثیت کملی والے کے مقابلے میں کیا تھی اور جب فیٹائے الہی پھر ان کے رو کنے والوں کی حیثیت کملی والے کے مقابلے میں کیا تھی اور جب فیٹائے الہی کہ کر بلاکی زمین ان کے خون سے سیراب ہوتو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی اس فیٹائے الہی کوروک نہیں سے تھی اور چونکہ امام حسین مٹی تی ٹو اللہ کے اس شیر کوروک نے والے خوا الی کی شہادت کی پیشگوئی سے واقف تھے اس لیے میری ذاتی رائے بھی تو اللہ کے اس شیر کوروکے والے خوا پیشگوئی سے واقف تھے اس لیے میری ذاتی رائے بھی تو اللہ کے اس شیر کوروکے والے خوا

ہاں! البت تعب ہے تو اس بات پر، اور عقل انسانی جران ہے تو اس پر کہ یہ کیا ستم خطوط اور ہزاروں قاصد بھیے کر بلایا اور پھر سے شام تک اپنی چھتوں پر پڑھ کراس کی راو د مطوط اور ہزاروں قاصد بھیے کر بلایا اور پھر سے شام تک اپنی چھتوں پر پڑھ کراس کی راو د کھتے اور جنہوں نے حضر سے مسلم رفائن کے ہاتھ پر بیعت کر کے وفاواری اور جاناری کا عہد با ندھا تھا اور بڑیا کی غیر اسلامی حکومت اور شخص باوشاہت کے خلاف مر منے کا حلف اضاف اور اہل ہیت کی غیر اسلامی حکومت اور شخص باوشاہت کے خلاف مر منے کا حلف اضافیا تھا اور اہل ہیت کی خزت و آبروکی خاطر اپنی جانیں قربان کرویے کا وعدہ کیا تھا۔ گر آئی جب کہ ان کے نبی کا نواسہ اور ان کے پیشوا کا بیٹا ایک معزز مہمان کی حیثیت سے مرز مین کوفہ میں داخل ہوتا ہے تو وہی لوگ اس کا استقبال چکتی ہوئی کواروں ہے کرتے ہیں اور اور عقیدت و مجہت کی بجائے اس کی ضیافت تیروں کی بارش سے کرتے ہیں اور ان مقد سے مہمانوں کوشر بت بلائے کی بجائے ان پر اور معصوم بچوں پر پانی بھی بند کر دیتے ہیں اور اس مقد سے مہمانوں کوشر بت بلائے کو بیا تھا کہ تا میں ہونے ویتے ہیں۔ اور نہ بی بار ہونے ویتے ہیں۔ اور نہ بی جائے و دیتے ہیں اور سے کہ نے تیار ہا دور آب پر بیان قربان کرنے کے لئے بے تاب ہے۔ اور پھر جب وہ انتہائی مظلوی و ہے کسی ک

صورت میں ان کے پاس آتا ہے تو پھر وہی لوگ اپنے کئے ہوئے تمام وعدوں سے پھر کر، مرمننے کے عہد کو تو زکر اور قربان ہونے کی قسموں سے منحرف: دکر اس کو بزید کی بیعت کرنے برمجبور کرنے ہیں۔

اور فیر بیدی جرت و تبیب کی بات ہے کے صرف پہتر (۲) انسانوں کی ایک مفی بھر
اور فیر سلی جمہ عت کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے جن میں بوڑ ہے بھی تھاور بچ بھی۔

یہ رہی ہے اور پردہ نشین توریق بھی ہیں جزار کا آ زمودہ کا دلشکر جزار میدان میں لانے کہا کی ضرورت تھی۔ اگر چداس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ گر چونکہ انہوں نے شیر ضدا کو خیبر کے ضرورت تھی۔ اگر چداس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ گر چونکہ انہوں نے شیر ضدا کو خیبر کے سے نہ میں پر آ تھاتے و یکھا تھا اور مربب کی لاش ذوالفقار حیدری کی ضرب سے نہیں پر تزیق ویکھی تھی۔ اور وہ دیگی بورو خین میں شاہ مردان کی تینی براس کی کان و کھ چنے اور فو خندق میں ہم و بن عبدو قرکے مقالے میں علی بھی تھے کہاں کی توت پروردگار کا نظر رہ کر چھے تھے اور وہ جانے تھے کہا گر چہ یہ می بھی جانے تھے کہان کی رگوں میں ای شیر خدا کی خوان ہے۔ اور ان کے ب زووں میں وی پاس لڑائی کا کوئی سامان بھی نہیں ہے۔ گروہ یہ بھی جانے سے کہان کی رگوں میں ای شیر خدا قوت پروردگار ہے اور ان کے ب زووں میں وی کا خوان ہے۔ ان کے بینوں میں ای شاہ مردان کا دل ہے اور ان کے ب زووں میں وی منبیں ہے، اس کے شیروں کا مقابلہ کرنا آ سان میں ہیں ہی جانے کی بنا پران ظالموں نے آ لے محمد من بھی جانے تھے کہا لیے اسلام کے شیروں کا مقابلہ کرنا آ سان کی بنا پران ظالموں نے آ لے محمد من بین ہیں گر و پھراڑائی شروع کی جائے گی۔ کی بنا پران ظالموں نے آ لے محمد من گرفیۃ بھرائی بند کردیا تھا تا کہ خت گری میں بیاس کی منا پران کی جائے گی۔

عمرو بن سعد! الني نظركو جنب بورى طرح اتار چكا اور خيم لكا لئے گئے تو اس نے مظوم كر بلاحظرت الم حسين بناتية سے طلاقات كے لئے قاصد بھيجا۔ آپ نے منظور كرايا اور چمرميحده خيم من شرافت و وحشت كا طلاب بوااور نيكى و برى كى طلاقات بوكى ۔ ١، مى لى اور چمرميحده خيم من شرافت و وحشت كا طلاب بوااور نيكى و برى كى طلاقات بوكى ۔ ١، مى لى مقام نے فرمایا كرميرى يتمن خواجشيں اين زياد تك پہنچادو۔

ا میں دالیں لوٹ جاتا ہوں۔

۲- مجھے مسلمانوں کی کسی مرحد پر بھیج دیا جائے۔

س\_ میں دمنق جا کریز بدسے خودل کرمعاملہ مطے کرلوں گا۔

کیار خواہش کی ڈرکی وجہ سے چیش کی تھی؟ کیا جان جانے کے خطرے کے پیش نظران کو ابن زیاد کے آگے رکھا گیا تھا؟ نہیں! ہر گرنہیں! بلکہ یہ اتمام جست کی بن پر ایس کی تفاور اس لئے کیا گیا تھا تا کہ امن وسلا تی کے اس فرشتے پر جنگ کو دعوت دینے کا الزام ندرگایا جا سکے اور اگر اس اللہ کے شیر کو موست کا خوف ہوتا اور جان جانے کا ڈر ہوتا تو وہ اپنے نانے مصطفیٰ علیہ السلام کا روضہ اقدی چھوڈ کر جدینے سے ندرتکا اور اگر اس کو اپنی اور ایک پر ہوتی تو وہ نانے مصطفیٰ علیہ السلام کی اس صدیم پاک پر اور ایپ بی کو ایس مدیم پاک پر اور ایک کیا گا کہ اُن الْحَرْبَةُ تَحَدِّ ظِلُالِ السِّیوْ فِ کہ جنت الواروں کے مالے میں عربی کہ اُن الْحَرْبَةُ تَحَدِّ ظِلُالِ السِّیوْ فِ کہ جنت الواروں کے ساتے میں ہے۔

اوروہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کویے بی وینے کے لئے میدان کر بلامی آیا تھ

ند منجد میں ند بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں غمانے عشق ادا ہوتی ہے تکواروں کے سائے میں

شنراد و کونین کی بیتینول خواہشیں عمر دبن سعد نے قاصد کے ذریعے ابن زیاد تک پہنچا دیں۔ گرابن زیاد کا پھر دل زم نہ ہوسکا اوراس نے جواب میں عمر و بن سعد کولکھا کہ حسین جالتیند ابن علی جن نیڈ پہلے بزید کی بیعت تبول کریں۔ پھر دوسرے معاملات پرخور کیا جائے گا اور تہبیں حسین جالئین کا سریلنے کے لئے بھیجا ہے، سلح کرانے کے لئے نبیس۔

خبردار اجسین بڑائیڈ این علی بڑائیڈ سے اس وقت تک کوئی رعایت ندگی جائے جب تک کہ وہ بزید کی بیعت تبول ندکر سے اور اگرتم نے میرے اس تھم کی نافر ہانی کی تو برتم کے انعام واکرام سے محروم کردیئے جاؤے اور تم سے تمام اعز ازات تجھین لئے جا کیں گے۔
انعام واکرام سے محروم کردیئے جاؤے اور تم سے تمام اعز ازات تجھین لئے جا کیں گے۔
محرم الحرام کی سات تاریخ کوشمرین ذی الجوش این زیاد کا دوسر اتھم لے کر عمر و بن سعد کے باس پہنچا کہ نہر فرات پرفور اقبقہ کرلیا جائے اور حسین بڑائیڈ این علی بڑائیڈ کے خیموں میں بی کی ایک بوند بھی جانے دوی جائے چنانچہ ان بے دھوں اور طالموں نے فوج کا ایک

دستہ بھیج کر نہر فرات پر پوری طرح قبضہ کرلیا۔ پانی بند کردیے کے بعد بھی عمر و بن سعد پیام پر بیام اور قاصد پر قاصد بھیجتا رہا کہ اب بھی وقت ہے بزید کی بیعت کا اقر ارکرلو ور نداس کے انکار کرنے کی سز ابھکننے کے لئے تیار ہوجاؤ! مگروہ راکب و دش رسول ہر باریمی جواب دیتا کہ بیں اپناسب بچھ قربان کردوں گا۔ کین ایک فائن کی بیعت نہیں کروں گا۔

جب صلح کی کوئی صورت نه نکل سکی اور حضرت امام حسین والنفظ نے سمجھ میا کداب جنگ ہو کے رہے گی تو آب اپنی باوفا اور عمکسار بیوی حضرت شہر بانو کے پاس مستے اور فرمایا! شہر بانو! میں جانتا ہوں کہتم نوشیرواں عادل کی ہوتی اور ایران کے ایک نامور اور پُرشکوہ بادشاه کی بیٹی ہواور میں ریھی جانتا ہول کہتم ایران کے سنبری تخت پر جیٹھنے دانی ایران کی ملکہ ہواوررکیٹی بستر وں پرسونے والی اورسونے اور جاندی کے برتنوں میں یانی پینے والی امران ک شنرادی ہو۔ مرتم نے میرے ساتھ جس حوصلے اور مبر دسکون سے زندگی بسر کی ہے میں اس کاشکر گزار ہوں اور میرے کمر میں تم نے جس شوق و ذوق سے جو خد مات سرانجام دی ہیں۔ میں اس کاممنون ہوں۔ لیکن عرب والوں نے تنہاری کوئی قدر نہیں کی اور ان ظالموں نے تنہیں بیدن بھی دیکھایا ہے کہ آج تم اور تمہارے بیجے یانی کے ایک قطرے کوترس رہے جیں اور میں جانتا ہوں کہتم پر بیمصیبت کی راتیں اور دکھوں کے دن سب میرے ہی لئے ہیں اور اب چونکہ حالات کخلہ بلط مجڑتے جا رہے ہیں اور پیتہ نیس کے کس وقت دشمنوں کی طرف سے جنگ کا علان ہوجائے اس لئے اب بہتر میں ہے کہتم اپنے بال بچوں کو لے کر ابران چلی جاؤیا جہاںتم جامتی ہو چلی جاؤ۔ جس اس کا انتظام کرویتا ہوں۔ مگر قربان جاؤ اس عمکسار بیوی کے قدموں کی خاک پر اور فعدا ہوؤں امام پاک کی وفا دار حرم پاک کی جو تیوں کی نوک پر کہ جس نے آخر کی وقت بھی اینے شو ہر کا ساتھ نہ چھوڑ ا۔ اور اپنے بچوں کی قر بانی دے کرا بے شوہر کی آن بچاگئی اور دھت کر بلا کے تتیے ہوئے ریکتان میں گرمی کی شدت میں بھوک اور بیاس برداشت کر کے دفا دار بیوی ہونے کاحق ادا کر گئی۔ امام عالی مقام کی اس گفتگوے لی بی شہر بانو مر رفت طاری ہوگئی اور شوہر کے قدموں

پر گر پڑیں اور عرص کی۔اے میرے آقا! خدا کے لئے آخری وقت جمیے اپنے ورواز ۔ ے دھاکا نہ دو اور اپنے قدموں ہے ڈور نہ کرواور گلشن اسلام کی آبیاری کے لئے مجمیے بھی اپنے بچوں کا خون ڈیش کرنے کی اجازت فرمائے ور نہ دنیا کی عور تمیں مجھے پر طعن کریں گرک آخر برگانی تھی اس لئے مشکل کے وقت اپنے خاوند کا ساتھ جھوڑ گئی۔

اے عالی مقام آقا! می تعمیک ہے کہ بی توثیر وال مادل کی بوتی ہوں ،اور یہ بھی درست ہے کہ میں شائی محلول میں رہنے والی امر ان کی ملکہ ہوں گر

نبیں ہے کوئی جھ کو ناز کسریٰ کے گھرانے پر بھے تو نخر ہے آ قا تمہارے آ ستانے پر زہے تسبت محم مصطفیٰ کے گھر کی لوغدی ہوں بھے میں بردل نہ مجموم رتفنی کے درکی لوغدی ہوں بوقت امتخال ہے گود خود دیران کر دول گ بی ہی کے دین کی خاطر نئے قربان کر دول گ گا کہ جھکنے نہ دول گی منظمیت اسلام کا پرچم سمادا اُدنیا رہے گا مصطفیٰ کے نام کا پرچم سمادا اُدنیا رہے گا مصطفیٰ کے نام کا پرچم سمادا اُدنیا رہے گا مصطفیٰ کے نام کا پرچم

أور

میرے جیہاں شغرادیاں کھ صدقے بندی خاک اس پاک درباردی اے
بھادیں پوتری ہاں میں نوشیرواں دی پراُپی شان حسین بڑا تھ شرکاردی اے
گر آج ش آپ کے گھر کی نوٹٹری ہوں۔ خاندانِ نبوت کی کنیز ہوں اور بی بی زینب
بڑا تنجا کی خادمہ ہوں۔ یا حسین بڑا تھ تا ہوں ہوں۔ خاندانِ نبوت کی کنیز ہوں اور بی بی زینب
بڑا تنجا کی خادمہ ہوں۔ یا حسین بڑا تھ تا بھی ترجم کرد! بھے بہارا پرتری کھا و اور بھے اپ
تقدموں نے ودرنہ کرواور آج میں آپ وجھوڑ کر پیل گئ تو کل قیامت کے دن نانے مصطفل کو
کون سا مندو کھا وک گی۔ شیر خدا کے سامنے کس طرح جاؤں گی اور حضرت فاطمہ جائے تھا کہ کون سا مندو کھا وک گی۔ شیر خدا کے سامنے کس طرح جاؤں گی اور حضرت فاطمہ جائے تھا کہ کیا ہوا۔ دول گی۔ میں اپنی خدمات کا صلے مانے صبر وشکر کا بدلے اور اپنی قربانی کی جزاعرب والوں
سے نہیں مانگتی بیجم والوں سے نہیں جائی ہے۔ میکہ والوں سے طلب نہیں کرتی اور مدید والوں کے

آ گے ہاتھ نہیں پھیلاتی بلکہ اس وفا داری کا صلماور جانگاری کا بدلہ قیامت کے دن نانے مصطفیٰ علیہ السلام ہے ملے گا۔ شیر فدا ہے لوں گی اور خاتون جنت ہے ماگوں گی جبکہ حشر کے اس دارو کیر میں جبکہ ہر طرف ہے نفسی کی بیکارہ وگی گراس دن میرے سر پر حضرت فاطمہ بی نہنگی دارو کیر میں جبکہ ہر طرف ہے نفسی کی بیکارہ وگی گراس دن میرے سر پر حضرت فاطمہ بی نہنگی باک جا در کا سایہ ہوگا۔ میرے ہاتھوں میں شیرِ خدا کا دائمین ہوگا اور نگا ہوں میں مصطفی علیہ السلام کے جلوے ہوں گے۔

کون شہر بانو! جوحصرت عمر ملائنٹن کے دور خلافت میں امران کی فتح کے بعد مال غنیمت میں ایک کنیز کی حیثیت ہے مدینہ میں آئی تھی اور مدینہ منورہ کے ہرمسلمان کی بیخواہش تھی كشربانومير انكاح مين آئے بيان تك كه حضرت عمر الفنزك بينے حضرت عبداللدى بھی یہی مناتھی محرقر بان حضرت مر مزائتیزی دوررس نگاہوں کے اور صدیتے جاؤں ان کے دُوررس مزاج کے کہ جب شہر بانو کی باری آئی تو حضرت عمر ملافقہ نے فرمایا کہ آج سے پہلے شهر بانو دنیا کی شنرادی بھی تکرآج میں اس کو دین کی شنرادی بنا تا ہوں اور پھرشہر بانو کا نکاح خلیفہ اسلام نے حضرت امام حسین بڑائن سے کردیا اور پھریہ نواسئہ رسول ہی کی مجلس کا اثر تھا اور جگر کوشئہ بتول ہی کے اتقا کا بتیجہ تھا کہ شہر بانو کی زندگی میں ایک ایسا انقلاب آ سمیا کہ چند دنوں کے اندر ہی وہ سیجے معنوں میں دین کی شنمرادی بن مئی اور پھراریان کے سنہری تخت پر بین کر حکومت کرنے والی ملک مدینے میں فقرو درویش کی جا دراوڑ حاکراور کھجور کی ایک پھٹی ہوئی چٹائی پر بیٹے کر بارگاہ رب العزت میں مربیح وہو کرخوش ہوتی ہے اور سونے اور ما ندی كير بروس من يانى يين والى شفرادى آئ مدية من منى كايك بيالي من آب زمزم في كرمسرور بوتى ہے اور ایران كى لاكھوں امير زاديوں كے دلوں ميں اپني آ كھ كى جنبش ہے كرز ا بيداكردين والى ملكه آج مدين من خاندان نبوت كى كنيز بن كرفخ محسوس كرتى ب حضرت امام حسین بالتنز کے دل مربی بی شہر بانو کی اس در دمجری اور فدایا نہ تفتیکو کام کہراا ثر ہوا اور آپ پر رفت طاری ہوگئ اور روتی ہوئی آ تھموں سے باہر نکلے اور پھر آپ نے ہرایک ے باری باری فرمایا کہ میں آب لوگوں کی اطاعت، فرمانبرداری اور خدمت گزاری کا شكرية ادانيس كرسكنا كرتم نے ميرى بدلے ميرے ساتھ اتى مصيبتيں جبليں بي اور ذكھ

افعائے ہیں گرکل قیامت کے دن جمعے درباہ ضداوندی میں شرمندہ نہ کرنا میری طرف ہے آب لوگوں کو اجازت ہے کہ جہال کہیں بھی کسی کا دل جا ہے جمعے اللہ کے جروب پر جھوڑ کر چلا جائے گر حضرت امام باک کی اس گفتگو کے جواب میں تمام نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کروینے کا وعدہ کیا۔ نثار ہوجائے کا بیتین دلا یا اور شہید ہوجائے کی تعمیں کھا کیں اور عرض کی۔ آقا حسین منافقہ ا

نہ کھ پینے کی حاجت ہے نہ کھانے کی تمنا ہے تیرے سرکی قتم اب سرکٹانے کی تمنا ہے یکی کہنا ہے آتا اور تو مجھ کہ نہیں کتے کہ جھ کوچھوڑ کر ہم اس جہال میں رہبیں کتے

ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم نے بھی قیامت کے دن اپنے نبی کومنہ دکھانا ہے اور ہم بھی پر بیر کفتق و فجو را دراس کی باطل پرئی کے مقالبے ہیں دین دائیان کی شعر وشن کرنا جا ہتے ہیں۔ اور جن وصدافت کاعلم بلندر کھنا جا ہتے ہیں۔

حضرت موسی علیہ السلام پر وقت آیا تو من وسلوگی کھانے والی قوم اور نے ہے جواب دے گئے۔ حضرت علی علیہ السلام پر وقت آیا تو آپ پر نثار ہونے کا وعدہ کرنے والے خواری جواب دے محتے مگر واہ دے میرے آقا حسین دبی تاثیر ہونے کا معرواتی نے جانیار ہونے کا حق اداری کی مثال تائم کردی۔ کسی کاساتھ دینے کاسبق دے گئے اور یاری فاطر ہنیں قربان کر کے دسم دوئی کی لائ رکھ لی۔ سیدہ کالال ہر فیے میں گیا اور ہرایک کا حال پوچھا مگر حال کیا ہونا تھا ہی ہر طرف سے العطش العطش کی صدا کی بلند ہوری تھیں۔ حال پوچھا مگر حال کیا ہونا تھا ہی ہر طرف سے العطش العطش کی صدا کی بلند ہوری تھیں۔ فیموں میں ایک کہرام مچا ہوا تھا ہوڑ ھے ہائی دہے تھے، جوان تر پر رہے تھے۔ بیچ بلک دیموں میں ایک کہرام مجا ہوا تھا ہوڑ ھے ہائی دہے والی جو دیمی جمنستان زیرا واقعا کا ایک پھول جو سے یہ دورنا کی منظر بھی دیکھا کہ تی بی شہر یا تو کی گود میں جمنستان زیرا واقعا کا ایک پھول جو کرم کو کی توجی جی بیاس سے تک آگر بلک رہا کے اور شہر با تو اپنے دائین سے اپنے لئید بھر علی اصغر کو پیکھا جمل دیں ہے اور معصوم سابی ہوا در شہر با تو اپنے دائین سے اپنے لئید بھی جگر علی اصغر کو پیکھا جمل دیں ہے اور معصوم سابی جو اور شہر با تو اپنے دائین ہے اپنے لئید بھی جگر علی اصغر کو پیکھا جمل دیں ہے اور معصوم سابی

پانی کی ایک بوند کے لئے مذکھول ہے اور پھرائی بیائ زبان نکال کر مال کودکھا تا ہے۔ مال چاہتی ہے کہ اپنے آنسوؤں کے چند قطرے علی اپنے لال کے مند میں ڈال دول۔ مر بے ہوئی کی وجہ سے بتنے کی گردن ڈھلک جاتی ہے اور مال پھرا ہے جگر گوشے کواپنے کلیج سے لگا لیتی ہے۔ علی منافشہ کا لا ڈلا یہ خمناک منظر دیکھی کرچٹم پُر آب ہوکر یا ہر نکلنے می والا تھا کہ بیجھے سے خندی ہوا کا ایک جھونکا آیا۔

خیال آیا کہ کربل میں مدینے کی ہوا کیسی کداس محشر ستال میں باغ جنت کی فضا کیسی پلٹ کر دیکھا کیا ہے حقیقت آشنا ہمائی ردائے سرے پہلا مجمل رہی ہے فاطمہ جائی

کمزوری کی وجہ سے قاسم کے پاؤں لڑ کھڑار ہے ہیں اور پھول سے رخسار گرم نو کے تھیزوں سے کملا بچکے ہیں۔ قاسم کو بغل میں لیا اور پھر آسان کی طرف دیکھا اور عرض کی اے خالق کا کنات آنیائش بڑی شدید ہے۔ جمعے ثابت قدم رکھ۔

یا حسین ملافظهٔ! تیرے مبر پر قربان! یا شبیر منافظة تیرے حوصلے پر نثار! یا ۱۱ م تیرے استقلال کوسلام! پاستیر تیرے عزم پر فعدا۔ کہ تو نے دل بلا دینے والے اس در د ناک منظر کو ا پی آئکھوں ہے دیکھا جو دل انسان تو کیا پھر بھی ٹکڑ ہے گڑ ہے کر دیتا ہے۔ مگر تیرے یا دُل میں لغزش نہ آئی اس پُر ور د نظار ہ کی کیفیت ابھی مظلوم کر بلا پر طاری تھی کہ عمر و بن معد کا قاصد آپہنچااور کہا! اے حسین خالفنز ابن علی خالفنز ابن زیاد کا آخری پیغام آگی ہے۔ کہ اگر حسین طِی تُنظِ یزید کی بیعت کا اقرار کرے تو بہتر ورنداب اے اور مہلت نہ دی جائے۔ تھوڑے سے غور کے بعد آپ نے فر مایا کہ عمر دبن سعدے کہو کہ نہر فرات پر قبصنہ کر کے اور اولا دِ فاطمه خِلْجُنَا بِرِ بِانَی بِند کر کے تو نے جس غیرانسانی سلوک کا ثبوت دیاہے وہ تمہار ہے حق میں لعنت کا باعث ہے اور بید کیاستم ہے کہ تیرالشکر اور کشکر کے تھوڑ ہے تو یانی لی سکتے ہیں مگر ئی مَنْ لِیْتُوَادِمْ کِی اولا دیانی کی ایک بوند کو بھی ترس رہی ہے اور خانداب نبوت کا گھرانہ آت وضو ک بجائے منی ہے تیم کر کے نماز پڑھتا ہے۔ گر جھے یہ سب کچھ منظور ہے۔ لیکن مجھ سے بیہ تو تع نەركھوكە فاطمە بنى جناكالال يزيدى بيعت قيول كرے گا اور آج كى رات جھے مہلت دے دوتا کہ ہم بارگاہِ رب العزت میں جی بھر کے حاضری دے لیں اور اپنی خطاؤں کی معافی ما مگ لیس كل صبح بم الات ك ك الت تياريس-

ت صد نے شنرازہ کو نین کا بیہ پیغام عمرو بن معد کو پہنچادیا۔ اس فالم نے لشکریوں سے مشورہ لیا اور کہا کہ اب شام ہو چک ہاں لینی مشورہ لیا اور کہا کہ اب شام ہو چک ہاں لینی خاتین ان ٹائیڈ این غلی جائز کی بیر تجویز مان لینی جائے۔ شمر لعین نے کہا کہ اگر چہ حسین ڈائیڈ این علی ڈائیڈ ایک تیھوٹی می جماعت لے کر آئے جی ۔ عمراس اللہ کے شیر کا جیٹا ہے۔ جس کی بہاوری و شجاعت کا سکہ زیمن والے بی نہیں آ سان والے بھی مائے جی اس لئے حسین رائنڈ این علی ڈائیڈ کو ایک لیمہ کے لئے بھی مہلت اس لئے وے دی جا ہے کہ اس کا مہلت مہلت اس لئے دے دی جا ہے کہ اس کا مہلت اس لئے دے دی جا ہے کہ اس کا مہلت مہلت اس لئے دے دی جا ہے کہ اس کا مہلت اس لئے دے دی جا ہے کہ اس کا مہلت اس لئے دے دی جا ہے کہ اس کا مہلت مہلت اس لئے دے دی جا ہے کہ اس کا مہلت اس لئے دے دی جا ہے کہ اس کا مہلت اس لئے دے دی جا ہے کہ اس کا مہلت اس لئے دے دی جا ہے کہ اس کا مہلت اس لئے دے دی جا ہے کہ اس کا مہلت اس لئے دے دی جا ہے کہ اس کا مہلت اس کے دے دی جا ہے کہ اس کا مہلت مہلت اس کے دے دی جا ہے کہ اس کا مہلت اس کے دے دی جا ہے کہ اس کا مہلت اس کے دی دی جا ہے کہ اس کا مہلت اس کے دے دی جا ہے کہ اس کا مہلت اس کے دی دی جا ہے کہ اس کا مہلت مہلت مہلت میں جا ہے کہ اس کا مہلت اس کے دی دی جا ہے کہ اس کا مہلت میں جا ہے کہ اس کا مہلت میں جا ہے کہ اس کا مہلت میں جا کہ اس کے دیں جا ہے کہ اس کا مہلت میں جا ہے کہ اس کی مہلت میں جا کہ کی دا ت کی مہلت میں جا کہ کی داخت کی مہلت میں جا کہ کی داری کی در اس کی مہلت میں جا کہ کی داری کی در اس کی مہلت میں جا کی در اس کی مہلت میں جا کہ کی در اس کی مہلت میں جا کہ کی در اس کی در اس کی مہلت میں جا کہ کی در اس کی د

الشكر پاس سے اور كمز ور موجائة تاكيل ان ميں الانے كى ہمدن ندمے-

عرم کی نانویں تاریخ کا جائد تھرتھرار ہاتھا۔ اس کی شعائیں اولا و قاطمہ فی فیکوشہادت کا پیغام دے رہی تھیں اور اس کی کرنوں سے روشنی کی بجائے حسرت و یاس کے دھارے بھوٹ رے بھے میدانِ کر بلا بارگاہ رہ العزت میں بیالتجا کر دہی تھی کہ عترت بینیبرکا خون میرے وامن پرنے گرے اور ناموی رسالت کے اس مقدس خیصے ہے جس میں اولا و بخول زندگی کی قرض پرنے گرے اور ناموی رسالت کے اس مقدس خیصے ہے جس میں اولا و بخول زندگی کی آخری رات بسر کر رہی تھی۔ تلاوت کلام پاک کی صدائیں بلند ہور ہی تھیں اور ذکر الہی کی آ وازیں آ رہی تھیں اور جس خیصے میں امن وسلائتی کا فرشتہ آ رام فرمار ہاتھا۔ اس خیصے کا ایک آئے۔ ایک کی جانوں کی خیر ما تھا۔ اس خیصے کا ایک ایک کی جانوں کی خیر ما تھا۔ اس خیصے کا ایک ایک کی جانوں کی خیر ما تھا۔ اس خیصے کا ایک دیے کا دی سے اندر آخری رات بسر کرنے والوں کی جانوں کی خیر ما تھی۔ ہاتھا۔

ی ند و و گیا اور کر بلاکی زمین پر سیاه جا در بچھ گئی اور ہر طرف اند حیرا چھا گیا۔ تو فاطمہ برانچنا کا گئے ۔ جگر اٹھا۔ کر بلاکی مٹی ہے تیم کیا اور رات کے اند حیرے میں بارگا و رب العزید میں سربسجو وہو گیا۔ اور عرض کی! اے خالق کا نتات بیمبری زندگی اور تیمری بندگی کی آخری رات ہے۔ میمری زندگی اور تیمری بندگی کی آخری رات ہے۔ میمری بیالتجا قبول فر ماکہ اس امتحان میں ٹابت قدم رہوں۔ خوشی ہے اپنے بچوں کی قربانی ووں۔ بنس کر لاشوں کو اشاؤں مسکرا تا ہوا خون کو دھوؤں اور تیمرے نعرے لگا تا ہوا اپنا گلا کٹو اوک۔

اے الہ العالمین بھے صبر وسکون کی تو نیق عطافر ما کہ اس حق و باطل کے خونمین معرکے میں حوصلہ نہ ہاروں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بال بچوں کی محبت تیری راہ میں حاکل ہو جائے۔

اے انکم الحاکمین! جو پچھ میرے باس تھاوہ لے کے آگیا ہوں۔ اب تُو اس قربانی کو نبول کر این۔

'داسنہ یسل سزائی آقام نے وہا کے بعد مدینہ پاک کی جانب تگاہ آ تھائی ،گنبدخضری کا انسورکیا اور تربت زم اکا نقشہ آتھوں میں سمویا تو نظر آیا کہ شاہ دوسرا تشریف لائے ہیں نظر آیا کہ شاہ دوسرا تشریف لائے ہیں برہنہ یا گروہ انبیاء کے ساتھ آئے ہیں

قریب آ کرنواے کو لگایا ایتے سینے ہے بیٹھا کر گودیں پھریوں کہا دل کے تکینے ہے طلب اللہ کا سنت اب کھمل ہونے والی ہے تیرے فرالی ہونیا تا قیامت رونے والی ہے تیرے می بیدنیا تا قیامت رونے والی ہے

اُسٹے خبر تو بیٹا تم سر اقدی جھا دین میری اُچومی ہوئی گردان خوشی سے تم کٹا دیتا

رات آ دھی ہوچکی تھی اور ہرطرف خاموثی بی خاموثی تھی۔ایام مظلوم نے بحدے ہے سرأ تھایا۔مصلے ہے اُٹھے اور شنر او ہلی اکبر کوفر مایا! جیٹا جاؤ۔ اور میدانِ کر بلا کا نقشہ و کھے آؤ۔ شنمرا دوعلی اکبراً منصے۔ اور رات کی خاموثی میں میدانِ کر بلا کے چار دں طرف نگاہ ووڑ ائی! میدان کے دسط بیں دیکھا کہ ایک بُر تع پوش خانون اپنے دائن سے کر بلا کی زبین کوصاف كرر بى ہے۔ على اكبراس خانون كے پاس آئے اور يو چھااے بى بى تو كون ہے؟ اور زمين كربلاكوكيول جمارتي ہے؟ خاتون خاموش ربى على اكبروايس آئے تو امام عالى مقام نے یو چھا۔علی اکبر مٹل تنظمیدان کر بلامیں کوئی چیز نظر آئی ؟ عرض کی ہاں حضور! میدان کے وسط میں ایک بُر قع ہوش خانون ہے جوا بی جا در سے زمین کوجھاڑ رہی ہے۔ میں نے قریب جا کر اس خاتون ہے پوچماہے کہ تو کون ہے۔اورز مین کو کیوں جھاڑ رہی ہے۔ مگروہ یولی نیں۔ ا مام مظلوم کی آئیس اشکبار ہو تمئیں۔ بیٹے نے یو جیما۔ ایا جان آپ رونے کیوں لگے؟ تو ا، م یاک نے فرمایا بیٹا! بیمیری مال فاطمہ زلی فیا ہے جوانی جیا در سے زمین کر بلا کواس لئے صاف کررہی ہے تا کہ میرے بیٹے حسین الطفیئا کے جسم پرکوئی کنکرنہ پیچھ جائے۔ كه ال مقلّ من لينه كا من لختِ جكر ميرا یہاں تڑیے گا بے گوروکفن تور نظر میرا

# يوم شہادت

میدان کربلا میں صبح کی اذان کے لئے شنرادہ علی اکبر بڑافٹو کی صدائے تو حید و
رسالت بلندہوئی! آپ کی جانار جماعت نے اپنا ام برق کے پیچے بحر کی نمازادا کی۔
نماز کے بعد حضرتِ امام حسین بڑافٹو نے ایک بار پھراپ ساتھوں سے فرمایا کہ آپ
لوگوں نے جس خلوص اور عقیدت سے اس وقت تک میرا ساتھو دیا ہے۔ بی ان کا شکر
گزار ہوں ۔ گر میں پھر آپ کو اجازت ویتا ہوں کہ مجھے اللہ کے آسرے چھوڑ کر چلے
جاؤ۔ اس لئے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ لوگ موت کے مند میں جاسی ۔
مند میں اور آپ کو اجازت ویتا ہوں گر اور موت کے مند میں جاسی ۔
آپ کی بیویاں بیوہ ہوں اور آپ کے بیتے بیتے ہوں گراس آخری وقت بھی جس وقت کہ
لشکر بزید جنگ کے لئے للکا رہا تھا اور ہرا کی کوا پی موت نظر آ رہی تھی اور تین دن سے
بھو کے اور بیا سے تھے۔ تمام نے متفقہ طور پر جواب دیا کہ حسین بڑافٹو! ہم بھی مسلمان
ہیں جاورہم بھی ایک فاش و فاجر کی بیعت نہیں کریں سے اور صرف آپ کی وجہ سے ہی
نہیں بلکہ اسلام کی عزت ۔ دین کی آپر واور تی وہدایت کے پر چم کوسر بلندر کھنے کے لئے
نہیں بلکہ اسلام کی عزت۔ دین کی آپر واور تی وہدایت کے پر چم کوسر بلندر کھنے کے لئے
ہمیں بھی اپی تر بائی پیش کرنے کی اجازت و جوایت کے پر چم کوسر بلندر کھنے کے لئے

ایک انسان کے لئے خوف و ہراس ، مجوک اور بیاس اور بال بی سی محبت اورا پی جزوں جان کا خطرہ اس دنیا میں انتہائی مصبتیں ہوسکتی ہیں اور قرآن پاک نے بھی انہیں چیزوں کوراون وصدافت کے لئے آز مائش قرار دیا ہے گراس کھمل انسان نہیں بلکہ انسانیت کے بیکر مظلوم کر بلا کے سامنے یہ تمام چیزیں ایک ایک کرے موجود تھیں ۔ لیکن اگروہ بھی راوتن سے روگر دانی کر کے ماصلحت وقت کی تاویل پڑھمل کرتے ہوئے اور یا تقیہ راوتن سے روگر دانی کر کے یا کسی مصلحت وقت کی تاویل پڑھمل کرتے ہوئے اور یا تقیہ کرتے ہوئے اور یا تقیہ کرتے ہوئے اور یا تقیہ کرتے ہوئے اور ایک قاس و فاجر اور ایک شریعت کے باغی کی اطاعت کر لیتے اور شخص

تحکران کے آئے سرجھکا لیتے تو وہ ان تمام مصائب سے نجات پاکر بزی شن وشوکت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکتے تھے۔گرنیس انہوں نے ایبانہیں کیا۔ اور کیوں نہیں کیا۔ اس کے کہ یزید کی فومت غیر اسلامی تھی اور یزید خود اسلام کی حدوں کوتو ڈٹا تھا اور فاطمہ بنگ کے لائل کے لئے ایک غیر اسلامی حکومت کوتسلیم کرلینا اور ایک اسلام کے بغی کے بائے ایک غیر اسلامی حکومت کوتسلیم کرلینا اور ایک اسلام کے بغی کے آئے سرجھکا وینا خاند اپ نبوت کی تو جین تھی۔ شیر خدا کی تو جین تھی اور فاطمہ بڑتا کے یاک دود ھی تو جین تھی۔

اور میں حضرت امام حسین مزانتن پر اعتراض کرنے والوں ہے ایک ہار پھر کہتا ہول کہ ميدانِ كربرا ميں جو پچھ ہوا ہے ہونا نقا اورضرور ہونا تھا۔اس لئے كـاس كى اطلاع زبانِ مصطفیٰ علیہ السلام ہے نکل چکی تھی اور بہی نوشتۂ تفقد مرتھا جونواسٹر سول کے لئے روز اوّل ہی ہے لکھا جا چکا تھا۔ورنبس خدانے حضرت ذہع اللہ علیدالسلام کے مجلے پر چھری نہ جلنے دی اور جس خدا نے حضرت خلیل الله علیه السلام برآتش نمرود کو گزار بنادیا اور جس خدائے حضرت عیسی مدیه السلام كوآسان يرزنده الفاليااورجس خدانے ميدان بدر پس مسلمانوں كى مدد كے لئے آسانوں ے فرشتوں کی فوج بھیج دی اور جس خدانے حضرت استعیل کی بیاس کی شد ت سے ایزیاں رگڑنے پرآ ب زمزم کاسر چشمہ جاری کر دیا۔میدان کر بلایس وی خداتھ اور آج میدان میں بیاس سے بائینے والے بوڑ سے۔ ترینے والے جوان اور بلکنے والے بنچے ای فلیل الله کی نسل پ ک تھی اور شد ت بیاس سے ایز بال رگڑنے والامعصوم ملی اصغراسی استعیل کی اولا دفتہ اور نیزے پر قران پڑھنے والاحسین رٹائٹنڈ ملت ابراہیمی کا اہام تھا اور میر بھی اگر جاہت تو آسان سة فرشتو ك فوج آسكي تهيم وكوثر كي نهرين زمين كرباايرياني كريزا له برياستي تحيي، خاک کرباہ سے ذرنے درے سے یانی کے چشمے پھوٹ سکتے تھے اور لشکریز ید کو نیز ہے گی ایک جنبش ے فنا کر سکتے تھے۔ گرانہوں نے الیانبیں کیا اور کیوں نبیس کیا؟ اس سے کہ فرمان مصطفی جھوٹانہ ہوجائے اور نوشتہ تفقر مرغلط نہ ہوجائے اور یہی وجہ ہے کہ جب میدان کر بن میں ز مفرجن نے عرض کی کہ آقا اگر تھم ہوتو اشکریز بدکو ایک دم میں تباہ کر دوں تو صایر امام نے

جواب دیا تھا کہ اے زعفر تمہاری اس ہمدردی اور ممگساری کا شکر بیر میں تمہارے ہاتھوں اینے نانے کی اُست نہیں مرواسکا۔

شیرِ خدا کا نورِنظر فجر کی نماز اوا کرنے کے بعد میدان کر بلا بین آیا۔ آسان کی طرف نگاہ اُٹھائی۔ آواز آئی حسین رٹائٹٹڑڈ! نج جامی تقدیر ہول۔ حسین رٹائٹٹڑڈ نے کہا! آجامی شہیر ہوں۔ جسین رٹائٹٹڑڈ نے کہا! آجامی شہیر ہوں۔ پھر آواز آئی۔ حسین رٹائٹٹڑڈ! مجھے صدانے بھیجا ہے! حسین رٹائٹٹڑڈ نے فر مایا مجھے مصطفیٰ نے بھیج ہے۔ پھر آواز آئی حسین رٹائٹٹڑڈ! بجھے ضدانے بھیجا ہے۔ حسین رٹائٹٹڑڈ نے کہا میرا باب مرتضی ہے۔ اور پھر عقل ہوئی۔ حسین رٹائٹٹڑڈ! بزید کی بیت کرنے سے شان وشوکت ملے گی۔ تخت و ہے۔ اور پھر عقل ہوئی۔ حسین رٹائٹڑڈ! بزید کی بیت کرنے سے شان وشوکت ملے گی۔ تخت و تاج ملے گا اور دنیا کے فرانے ملیس کے اور

آرام بھی ہاتھ آئے گااور داحت بھی طے گ دولت بھی مدینے کی مکومت بھی طے گ گرعشق نے پکاراحسین بڑائز ایر تو تھیک ہے! پر تو نے جو ذرہ آج اگر مبر دکھایا کوڑ بھی طے گا تمہیں جنت بھی طے گ

عقل نے کہا حسین گھر کا نظام عشق بول اٹھا محد کا اسلام نہ بگڑے عقل بھر بول اٹھا محد کا اسلام نہ بگڑے عقل بھر بولی حسین بڑائٹھ اکبری لاش پر کھوڑے دوڑیں گے! اصغر کے طلق پر جیر بیوست ہوگا۔ عباس بڑائٹھ کے بازوقلم ہول کے عابہ کے پاؤں میں بیڑیاں بہن کی جا کی گی ۔ لی لی زینب بڑائٹھ کے خیے جلائے جا کی ۔ گی اور تمام سربھی نیزے پر چڑ ھایا جا کے گا۔ گی ۔ لی بی زینب بڑائٹھ کے خیے جلائے جا کی ۔ اور تمام سربھی نیزے پر چڑ ھایا جا کے گا۔ اب بھی دفت ہے بڑج جا اعشق پھر ایکاراحسین ہی تھ ابیسب بچھ ہوگا۔ گر تو را کب دو تی مصطفی میں تی تھی ہوئے گئے ہا کہ دو دھ پیا ہے اس کے اے سین بڑائٹھ کا پاک دو دھ پیا ہے اس کے اے سین بڑائٹھ کا پاک دو دھ پیا ہے اس کے اے سین بڑائٹھ کا پاک دو دھ پیا ہے اس کے اے سین بڑائٹھ کا باک دو دھ پیا ہے اس کے اے سین بڑائٹھ کی بیانی بڑائٹھ کی بیا ہے اس کے اے سین بڑائٹھ کی بیانی بڑائٹھ کے اس کی اس کے اے سین بڑائٹھ کی بیانی ہوئے کے اس کے اے سین بڑائٹھ کی بیانی کی کھوٹھ کی کے اس کے اے سین بڑائٹھ کی کھوٹھ کی کہ کو دو دھ بیا ہے اس کے اے سین بڑائٹھ کی بیانی کی کھوٹھ کی کھوٹھ کی کہ کوٹھ کی کھوٹھ کیا گئے کے اس کی کھوٹھ کے کھوٹھ کی ک

کڑھ جائے کٹ کے سرتیرانیزے کی نوک پر کیکن بزید یوں کی اطاعت نہ کر قبول اشکر بزیدے آواز آئی۔ حسین دائنٹو در کیوں کررہے ہو۔ کیا بزید کی بیعت کے متعلق

سوج رہے ہو؟ عمرو بن معدی اس بدز بانی سے حیدری خون جوش میں آئیا۔ کھوڑے کوایڑھ لگائی اور تنہالشکرِ اعداء کے سامنے کھڑے ہوگئے اور ایک ایمان افر وز خطبہ ارشاد فر مایا۔

فرمایا! اے باطل پرستو! اور دین کے دشمنو! سنوا ورخورے سنو کہ یہ جو پکھتم کر ہے ہو وہ کون ہے اور جس کے خون کے بیا ہے ہواس کی شان کیا ہے۔ بیرے حسب ونسب کو یا در ویس اس رسول کا نواسہ ہول جس کاتم کلہ پڑھتے ہو! ہیں اس باپ کا بیٹا ہوں جو تمہا را خید فا در امام تھا اور ہیں اس مال کا فرزند ہول جس کی فرشتوں کو بھی شرم تھی۔ بیرا خاندان ، خاندان نبوت ہے۔ میرا ذاتی گھر انہ تو رائی اور پاک ہے آ یت تطبیر ہماری شان میں نازل ہوئی۔ میں امام الا نبیاء کے دوش پر سوار ہونے والاحسین بڑائیڈ ہوں۔ میں محبوب خدا کی ہر کی ۔ میں امام الا نبیاء کے دوش پر سوار ہونے والاحسین بڑائیڈ ہوں۔ میں اکو وہ بی اس موجود ہیں اور چھراکی تصور ہے تو بتاؤ۔ میراکوئی جرم ہے تو قابت کر واور میراکوئی گناہ ہے تو آ واز دواور میں خود ہیں آ یا ہم ارس بالا نے پرآ یا ہول تمہارے سینکٹروں خط میر سے پاس موجود ہیں اور پھرآ پ نے ایک ایک کا نام لے کرمخاطب کیا اور شرمایا و نیا کے لائی ہیں آ کر عزم ہا کہ کی اراد واب بھی چھوڑ دواور اپنی عاقبت کو سنوارو۔ میرا میں آ کر عزم ہو کا ک

ہاں! تنہاری نظر میں اگر میراقصور ہے تو ہے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا اورایک فاسل و فاجر کے آگے سرنہیں جمکاتا تو سن او! میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا۔ بھوک اور ہیاس برداشت کرلوں گا۔ اکبراوراصغرکوہس کے نثار کردوں گا اور خود بھی نیز ہے پر چڑھ ہو وں گا۔ محرفاطمہ بٹانچنا کے لال سے بیٹو تع شدر کھوکہوہ بھوک اور بیاس مخوف و ہراس اور تمل اولا و کے ڈرسے بزید کی بیعت کرے گا۔

میرے آتا حسین ٹائنٹ پراعتراض کرنے والو! جائے ہوکہ میدان کربلا میں محرم کی دی تاریخ کو یہ کون کھڑا ہے اور کہال کھڑا ہے کن کے سامنے کھڑا ہے اور کس لئے کھڑا ہے؟ اگر جانے ہوتو سجھوا درا گرنیوں جائے ہوتو سنو! اور نور سے سنو! ظاہری کا نول ہے نہیں، دل مے کا نول ہے سنو! مدوا کی ووثی مصطفیٰ ہے۔ یہ داستِ جائن مرتضٰ ہے اور لخت جگر دل کے کا نول ہے ہوتو سنو! یہ داکت جگر دل کے کا نول ہے ہوگا ہے۔ اور ایک ہارا اسلام اللہ کا میارا حسین ٹائنٹ ہے۔ یہ طل مرافظ کے دل کا سہارا

حسین مالتنز ہے اور فاطمہ ڈالٹناکی آئموں کا تاراحسین مالٹنز ہے۔

اور یہ معروشام کے شائی محلوں بیل نہیں اور دوم وایران کے سنہری تخت پڑئیں۔ بلکہ عراق کے بیاباں بیل کھڑا ہے۔ کوفہ کے دیکھتان بیل کھڑا ہے اور کر بلا کے میدان بیل کھڑا ہے اور ان کے سامنے کھڑا ہے جواس کے نانے کا کلمہ پڑھتے ہیں جواذان ہیں اس کے نانے کا نام لینے والے ہیں۔ اور جوائی اٹی تمازی قبول کرانے کے لئے اللّٰه مُم صَلِّ عَلَی نانے کانام لینے والے ہیں۔ اور جوائی اٹی تمازی قبول کرانے کے لئے اللّٰه مُم صَلِّ علی من من من من کھڑا ہے جواس کا من من کھڑا ہے جواس کا ور اور الحلافت تھا اور اس کوف میں کھڑا ہے جس کی جامع مسجد کا اہام اس کا باپ تھا اور ان کے سامنے کھڑا ہے جہال سامنے کھڑا ہے جواس کے باپ کے مقتدی متے اور کر بلا کے اس میدان ہیں کھڑا ہے جہال سامنے کھڑا ہے جواس کے باپ کے مقتدی متے اور کر بلا کے اس میدان ہیں کھڑا ہے جہال اندھیرے کو یہ شرات فیل الله کے لئے ہیڈ تیار کی تھی اور جہاں ہاروت و ماروت کو ایک اندھیرے کو یہ شرائے لئے۔

اور بیآج اپنے بچوں کے خون سے دین وائیان کی شمع جلانے کے لئے کھڑا ہے! باطل کے مقابلہ میں جن کاعلم لہرائے کے لئے کھڑا ہے اور نیزے پر چڑ مدکر قرآن سنانے کے لئے کھڑا ہے۔

مل جان دینے آیا ہوں۔

کرتے ہوئے باطل کا ماتھ چھوڈ کرچق کی خمایت کرو۔ خدا تنہیں معاف کردےگا۔

خرایھی تقریر کری دہ ہے کہ عمروہ تن معد نے اپنی مان اُنھ بی تیرچنے پر پڑھا باوریہ کہتے

ہوئے تیرانام پاک کی طرف پھینکا کہ لوگو اہم گوہو بہنا کہ سیس جی تین پر بہنا تیر جس نے پھینکا ہے۔

خدا کی شان ہے نیازی کے قربان کہ یہ عمرو بین معدان حفرت معد بن ابل و قاص کا بیٹا

ہے جنہوں نے جنگ اُ حد حس سید الرسلین کی حفاظت کے لئے اور دین وحق کی رکھوائی کے

ہے جہانا تیر کھار کے نظر کی طرف پھینکا تھا اور آئ آئیں سعد کا بیٹا عمرو بین سعد نو استرسول

ماجھونے کو تی کر نے کے لئے اور وین وحق کی تیا تی کے لئے پہلا تیر حضرت امام حسین بیٹونئونئوں کی طرف چلانا ہے۔ اس لئے تو وانا کہ گئے ہیں۔

گی طرف چلانا ہے۔ اس لئے تو وانا کہ گئے ہیں۔

جنتى باب كاجبني ميثا

### حضرت ِ تركى جانثاري

اور چيراين زياد كاغلام سالم كهور ادور اتا مواميدان من آپينيا يكوار جيكائي اورشنرادة دوعالم كوجنگ كے لئے للكارا۔سيده كالال اثما محرحضرت يحتر فياؤں پكڑ ليے اور عرض كى آ قا! جانثارغلام كے ہوتے ہوئة آ قاميدان من نبيس جاسكتا مظلوم كر بلانے فرماياخر! ي تو ٹھیک ہے مگر میں نہیں جا بتا کہ میری وجہ سے کوئی اپنی جان گنوائے۔ خرنے پھرعرض کی ما حسین بالتند ا مجھے اپن جان بیاری نہیں۔ایمان بیاراہے اور زندگی عزیز نہیں وین عزیز ہے اوراگردین وایمان کی خاطر بیرجان جاتی ہے تو جائے اور اگر ناموس اہل بیت کی حفاظت ك لئے موت آتى ہے ق آئے ياسيد! وحمن جنگ كے لئے للكارر ما ہے اجازت ويجے۔ امام عالی مقام نے اجازت دے دی اور فرمایا نحر ! جاؤ خدا تمہاری بیر قربانی قبول فر مائے اور مہلے تو تمہارا نام خرب اور جاؤاب تمہیں دوزخ کی آگ سے بھی آزاد کردیا۔ نرشوق شہادت کے نشے میں جمومتا ہوا آ مے نکلا اور عمرو بن سعد کوئ طب کر کے فر مایا۔اے دنيا كذكيل انسان! اب من وه رئيس مول جوالي بيت كوهير كريبان لايا- بلك اب من راوح و ہدایت میں قربان ہونے والائر ہوں دین دامیان کی خاطر جان دینے والا ہوں اور امام برحق ك تدمول من ثار موف والائر مول اورجهم كي آك عد أ اوموجان والائر مول ـ بنیج کر لشکر باطل میں پھر شمشیر کو تولا براردل وشمنول کے سامنے للکار کر ہولا مرے عبد جفا کے ساتھیو ہوشیار ہو جاؤ مجھی ہے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ امام تشدلب كيف كى م في ك آيا مول در ساتی بیئر دو دل گیا تھا جی کے آیا ہوں

#### نگاو لطف ساتی نے میری فطرت بدل ڈالی ذرای وریمی بدبخت کی قسمت بدل ڈالی

اوراے برقطرت کو فیوا تم نے نواستدرسول می فیوا نا ند بی چینوا بنانے کے لئے بلایا اورا پی طریقت کا چیر مانے کے ئے بلایا اورا پی طریقت کا چیر مانے کے ئے بلایا اورا پی طریقت کا چیر مانے کے ئے بلایا اورا پی طریقت کا چیر مانے کے نے بلایا اور اپنی طریقت کا چیر مانے کے نے بلایا اور تمہاری قسموں پریقین کر کے آئی اب تو اب اس کو مجبور کرتے ہوکہ وہ ایک فائن و فاجر کو اپنا فیڈی چینوا تسلیم کر لے اب اس کو کہتے ہوکہ وہ ایک ہوئی اس کو جو کہ وہ ایک عیاش و بدتماش کو اپنی ایک ہوئی کرتے ہوکہ وہ ایک عیاش و بدتماش کو اپنی طریقت کا چیر مان لے مطریقت کا چیر مان لے مطال مکہ خدیب ان کے گھر کا ہے وین ان کے گھر کا ہے اور طریقت ان کے گھر کا ہے وین ان کے گھر کا ہے اور طریقت ان کے گھر کا ہے اور طریقت ان کے گھر کا ہے اور طریقت کا چیر مان لے مطال مکہ خدیب ان کے گھر کا ہے وین ان کے گھر کا ہے اور طریقت

نبوت ان کے گھر کی ہے دسمالت ان کے گھر کی ہے شہاعت ان کے گھر کی ہے امات ان کے گھر کی ہے نبایت ان کے گھر کی ہے نبایت ان کے گھر کی ہے سیادت ان کے گھر کی ہے سیادت ان کے گھر کی ہے سیادت ان کے گھر کی ہے شہادت ان کے گھر کی ہے گہر گی ہے گہر گی ہے گہر کی ہے گہر کی ہے گھر کی

اس کے خبر دار! اب بھی دفت ہے آتھ میں کھولو اور حضرت امام حسین کے چبرے پر حسن مصطفیٰ کے جلوے دیکھو۔ حق کا ساتھ دو ہے کر جنت کا سودا کرد آئے برد مواوراس حق کے امام کے یا دُل کچڑلو۔ خدا تمہیں معاف کردے گا۔

خ کی ای حقیقت افردز تقریر نے عمرہ بن معداور کوفیوں کے دل ہلا دیے کی کو جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی اور جواب دیتے بھی کیا جمو نے تھے۔ بے وفا تھے اور دعا باز تھے لیکن عمرہ بن سعد پکارا۔ ساتھیوا و بکھتے کیا ہوا تھواور تمک حرام کا مند بند کر دو۔ چنا نچہ سالم آ کے بر حدا اور بھرایک تیرسر سراتا ہوا خرک کا نوں کے قریب سے گزرگیا۔ خرج ہوش میں آ کی اور للکارا کہ او بھرایک تیرسر سراتا ہوا خرکی مقابلہ بھی آو این فریاد کا غلام میراا در تیراکوئی مقابلہ بھی آو این فریاد کا غلام ہے اور میری مال نے میرانا م خر

(آزاد)ركها باور ميس مبلي مناكم وتياكي وتياكي وكرست آزاد تعااوراب تو فاطمه في في الكال نے مجھے جہنم کی آگ ہے بھی آ زاد کر دیا ہے۔ تو اس زیاد کا غلام ہے، عمرو بن سعد کا غلام ہے اور يزيدكا غلام باورض اب حمد مَنَا يَنْ وَيَعْمَ كَا عَلام مول على مِنْ النَّفَة كَا عَلام مون اورامام حسين مِن التفيُّوكا غلام ہوں، جا اور عمر و بن سعد سے كبد سے كدوہ خود مقابلے من آئے اور ميرى تكواركى كاث و کھے۔ وشمن نے آواز دی بیٹھیک ہے کہ میں غلام ہول مربہادر ہوں آئے آ اور میری شمشیر ے جو ہر دیجے خرت نے جوش میں آ کر محور ا آ ہے بر حایا اور ہوا کی طرح سالم کے سریر پہنچا مکوار بجل کی طرح چیکی اور پھرسالم کی لاش زمین پرتڑ ہے **گئی عمر دبن سعداس نا کامی کود کیے کر پکارا شا** کہا ہے بیز بیداورابن زیاد کے نمک خواروتم میں سے کون بہادر ہے جو ترکو آل کرے اور بیز بیر کے در ہارے سونے اور جاندی کے خزانے حاصل کرے۔اس لانچ نے حصیین بن نمیرا کواندھا کر د يا اوروه برويخ من اورغر وري ملوار مواهي لبراتا موامقا بلي هي آياليكن وه المحي سنيطنة بعي نه يايا تھا کہ خرے اس کے بھی دونگڑے کر دیئے اور پھرشوق سہادت میں خود ہی بیزیدی کشکر میں تھس ا كي كرسى طرح عمروبن سعد كونل كر كاس فتفي ميشد كے ليے ختم كردوں يزيدى فشكر ميں بل چل بھے گئی اور تر کے ایک ایک حملے سے کئی کن یزیدی کرتے تصاور پروشمنوں نے یکبار کی ل َ رحمه کیا تیروں کی بارش ادر بکواروں کی بوجیماڑ ہے تر زخموں پرزخم کمار ہاتھا۔ محراز تا جار ہا تھا۔ آخر ہے ہوش ہوکر کر پڑا۔عمرو بن معد پکاراحسین مانٹنڈ اِسے نے غلام کی لاش لے جاؤ۔ حضرت حسین والتناز کے پاس مے اور فرمایا مرحبا اختر نے آسمیس کھولیں اور پھر آخری بار ائے آ قاکود کمھااور قدموں میں جان دے دی۔

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ \*

## حضرت وبهب بن عبدالله كلبي كي قرباني

حضرت حر کی قربانی کے بعد حضرت وہب بن عبداللہ بھائن کلبی نے حضرت امام حسین النیئ سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کی۔یابے تبیلے کا خوبصورت جوان تھا۔جس کی شادی کوابھی پندرہ دن بی ہوئے تھے۔ اپنی تمام امنگوں سے منہ موڑ کر اپنی تمام تمناؤں کو خاک میں ملا کراور دنیا کی ہرخواہش کوپس پشت ڈال کراورا پی نئی دہن کے سہاگ کا بھی کوئی خیال نہ کرتے ہوئے ناموں اسلام کی خاطر قربان ہونے کے لئے تیار ہو گیا۔ شاید میہ جوان این نی دبن کے سہا کے کوفائم رکھنے کے لئے اپنی جان ندویتا میراس کی بوڑھی مال نے فرمایا بیٹا! میں نے تنہیں جتم دیا۔ میں نے تنہیں یالا اور میں نے تنہارے لاؤ دیکھے اور میں نے تجے ایک لحہ کے لئے بھی آتھوں سے دور نہ کیا۔ اور میں ریجی جانتی ہوں کہتم میرے دل کا چین ہو۔میرے سینے کا قرارہو!میری آتھموں کی شنڈک ہواورمیرے بڑھا ہے کاسہاراہو!اور بیٹا! ہارے نی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اولاد ساری زندگی میں بھی اپنی مال کاحق اوا تهیں کرستی مرآج اگرتم دین پرقربان ہوجاؤاجی پرنٹار ہوجاؤاورحصرت حسین بالفنز برصد قے موجاؤ تو مستمجمول کی کرتم نے اپنی مال کاحق ادا کردیا۔ بیٹا! دیکھتے کیا ہواٹھواور میرے سفید بالول كى عزت بحالو جاؤ اور مير \_ ووده كى لاح ركه لو\_ بينا! ين بورهى عورت بوكر بهى بيه برداشت نهی*س کرسکتی که بهارا آ*قاحسین مانفنهٔ ایک بهت بردی مصیبت اور سخت امتحال می مبتلا ہواور میں دیکھتی رہوں تو تم جوان ہوكر، بہاور ہوكر اور شہسوار ہوكر بدسب بچھ كيے و كھارے ہو؟اورا گرتم نے میرا تھم نہ مانا تو پھرند میں تھے اپنادودھ بخشوں گے۔اور نہ بی قیامت میں تمہارا بہجرم معانب کروں گی۔اور اگرتم نے انکار کردیا تو پھر میں خود بکوار پکر کرمیدان میں جاؤں گی۔اورعمروبن سعد کوریہ بتادوں کی کہ دین اورایمان کی حفاظت کے لئے خداتعالی نے صرف

مردوں کوئی نبیس بلکہ مورتوں کو بھی ہمت دی ہے۔

بوزهی ماں کی اس دل ہلادیے والی گفتگونے حضرت وہب کے سینے ہیں ایک طوفان

بر پاکر دیا۔ اور دل ہیں ایک آگ لگادی ..... جوش ہیں اشجے اور بیوی کے پاس محکے اور

کہا۔ اے رفیقہ حیات! ہیں تہاری استگوں کو جانتا ہوں اور تمہارے سہاگ کی قیمت بھی

جانتا ہوں ۔ گرآج ابن رسول پر اور جگر گوشتہ بتول پر مصیبت تی ہوئی ہے اور خت استحان

ہی جٹلا ہیں اور ہیں چاہتا ہوں کہ فاطمہ فی بخت کال کی جمایت ہیں اور حق کی آن پراپی

جان قربان کر دوں ۔ تمہارے پاس اس لئے آیا ہوں کہ اپنا حق مہر معاف کر دو۔ وفا دار بیوی

وست بہت کوئی ہوگی اور جواب دیا۔ اے میرے سرتاج! اگر چہ ہیں جانتی ہوں کہ تمہاری

موت ہے منظور ہے اور میر اسہاگ اگر لٹنا ہو گئے۔ گر عروس ایمان کا سہاگ پامال نہ ہو

اوراگر اسلام عورتوں کو بھی میدان جنگ ہیں اگر نے کی اجازے دیتا تو ہیں بھی تہمارے ساتھ

مسلمان عورتوں کو بھی میدان جنگ ہیں اگر تہماری غیر اسلامی حکومت اور شخصی با دشا ہت

مسلمان عورتوں کو بھی تبول کو بتاد بی کہ تہماری غیر اسلامی حکومت اور شخصی با دشا ہت

اور پھر بيتنوں ماں! بيٹا!اورنئ دلبن امام مظلوم كى خدمت اقدس بيس حاضر ہوئے۔ مال نے پاؤں كى خاك نچوى - بينے نے قدموں كا يوسەليا -اور دلبن نے سر جمكا ديا -

وجب کی مال نے عرض کی۔ یا این رسول اللہ میہ وجب میرا ایک بی بیٹا ہے اور میری
زندگی کا آسرا ہے اور میرے بڑھا ہے کا سہارا ہے اور بھی میری وولت ہے۔ بھی میری کمائی
ہے اور بھی میری پونجی ہے یا سید میری بے تقیری قربانی قبول فرمالو۔ بس بے برداشت نہیں
کر سکتی کہ عمر سے بینیم مصیبت میں جتلا ہواور میرا جوان بیٹا و کھٹا رہے۔ اس لئے میر ہے
اس مٹے کوئار ہونے کی اجازت دیجئے۔

نی دہن نے عرض کی۔اے سیدہ کے لال! بیس جانی ہوں کہ وہب کی موت سے میراسہا گلٹ جائے ہوں کہ وہب کی موت سے میراسہا گلٹ جائے گا۔اور بیس اینے والی سے محروم ہوجاؤں گی۔ محرمیرے آتا! مجھے یہ سبب مجمع منظور ہے۔ محر آپ کی مصیبت نہیں دیکھی جاتی میرے خاوند کو میدان میں جانے سبب مجمع منظور ہے۔ محر آپ کی مصیبت نہیں دیکھی جاتی میرے خاوند کو میدان میں جانے

نی اجازت دے دو۔ اوراس کے وقع میں جی نے اپنا حق مہر معاف کیا۔ دعزت وہب جو اسلام کی تک وست بستہ کھڑے تھے بول اٹھے۔ اے جمادے ایام! وہ موت جو اسلام کی سر بدندی کے لئے آئے وہ موت نہیں زندگی ہے۔ اور وہ سر جوناموں دین کی خاطر کئے سر بدند ہے یا جسین مذائنہ !ا جازت دو کے میدان میں جاؤں اور دین کے دشمنوں کو بتاؤں کہ ابھی حق کی حمایت کرنے والے موجود ہیں۔

تمينول كى اس تفتلو سے الل خيمه رونے ملكے اور حصرت الم حسين المحقظ جائے ہے كہ آئ میدان جنگ یں جو بھی جائے گاوہ زندہ نیس آئے گاادر وہب کی موت ہے اس کی بوڑھی ماں کی لائمی ٹوٹ جائے گی اور اس کی بیوی کا سہاک خاک میں ال جائے گا۔اس کے فرمایا۔ وہب تمہاری اس عقیدت وعمت کاشکریہ! محریث بیں جا ہتا کے تمہیں موت کے حوالے کر کے تنہاری مال کا سہارا چھین لول اور تنہاری بیوی کا سہاک خاک میں ملادوں۔ محر نتیوں میں ہے اس پر کوئی بھی رامنی نہیں ہوا۔ادر نتیوں نے پھرامام کے یاؤں مکر کئے ، مال نے عرض کی یاحسین التنو امیرے سیارے آ یہ ہیں ، ہوی نے کہا آقا! مير الى آب بي وبب في التجاكى ياسيد! مير المام آب بي اي نانے كا واسطه بجھے نثار ہونے كا تحكم دور ... شنم او كونين نے حصرت وہب كا شوق شهادت دیکھاتو اجازت دے دی۔اور پھر حضرت وہب نے امام کے قدم چوے۔مال کے یاؤں کو بوسدد یا۔ اور بیوی کے سریر ہاتھ پھیرا۔ اور محور سے کواشارہ دیا۔ اور پھردشمنوں کے آھے ڈٹ مے۔مریرلو ہے کا خود تھا اور ہاتھ میں فولا دی شمشیر پشت پر ڈ معال تھی۔اور دوسرے باتحد مين نيزه منحكم بن طفيل أيك شامي شيسوار مقابلے بين آيا اور پيمر دو تكواري لهرائي ادر فکرائیں نیزے ابجرے اور چیکے. ...وہ بھی شہروار تھا ہے بھی تجربہ کارتھا ،وہ یزیدی کماتھا یہ سین بالفند کا شیرتھا۔ وہب نے محورے کوایر مدلکائی۔ اور بکل کی طرح اس کے مر پر پہنچا اور پر فولادی شمشیر اتنی اور محکم کے سر پرگری وہ خاک پر ترب لگا- يزيدى الشكريس فاموشى جماكى اور حرت ساك دوس كامند تكف كها-كداب كون مقالم من جائد ادم حمرت وبب نيزه بلا باكر الكاررب يتحكدين يدى كوآؤ

اور حسین دانشن کے شیر کا پنجد دیکھو، اور جب کوئی بھی مقالم بھی نہ آیا تو شوق شہادت میں خودی بھوکے شیر کی طرح قلب لشکر میں جا پہنچ ..... یزیدی بھیروں میں تعلیل کی خودی بھوکے شیر کی طرح قلب لشکر میں جا پہنچ ..... یزیدی بھیروں میں تعلیل کی اور عمر و بن سعد پکارا بہاور و اجمیس کیا ہوگیا ہے۔ کہم حسین ڈالٹونڈ ابن علی ڈالٹونڈ ابن علی ڈالٹونڈ ابن علی ڈالٹونڈ ابن علی ڈالٹونڈ ابن می کو تا ایک ساتھی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ۔ پھر تمام نے ال کر حضرت و بہ پر تملد کر دیا۔ ایک تیر آپ کے گھوڑ اگر پڑا اور حضرت و بہ پا بیادہ بی لانے کی بیٹانی پر لگا۔ گھوڑ اگر پڑا اور حضرت و بہ پا بیادہ بی لانے کی رخموں پر زخم کھار ہے تھے گر ثابت قدم تھے اور اس حالت میں چالیس یزید یوں کو آل کر دیا۔ آخر ایک تیر آپ کے سینے میں لگا۔... ہوتن ہوکر زمین پر گر پڑے اور دشمنوں نے موقع دیکھ کر فور آ آپ کا سرتن سے جدا کر دیا۔ ... عمر و بن سعد نے آوال دی۔۔ حسین بڑاتھؤ الیے دوسرے ساتھی کی بھی لاٹن لے جاؤ۔۔ دوسرے ساتھی کی بھی لاٹن لے جاؤ۔۔ دی ۔۔ حسین بڑاتھؤ الیے دوسرے ساتھی کی بھی لاٹن لے جاؤ۔۔

وہب کی بال بینظارہ و کیے رہی تھی .... دوڑی اور اپنے بیٹے کا سرجھولی میں ڈالا.... کلیجے ہے لگایا ۔ اور پھردلہن کی گودیش ڈال دیا ۔..دہن نے اپنے سرکے والی کا سرا چی گود میں دیکھا توایک جیخ ماری اور اپنی جان دے دی۔

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ

حضرت وہب کی شہادت کے بعد نواستدرسول منگافتون کے جانثار ساتھی وفا دار غلام اور فدا کا رضادت کے بعد نواستدرسول منگافتون کی جانثار ساتھی وفا دار غلام اور فدا کا رضادم کی جنوا تلت اور جن وصدافت کی رکھوالی کے لئے اسپنا دیے جو ہردکھاتے ہوئے قربان ہوگئے۔

حضرت علی بڑائن ، کے نورنظر کے ان وفادار غلاموں پر ہزاروں سلام جودین وایمان کی آرد بچانے کی خاطر جان دے گئے ... فاطمہ بڑگائنا کے لال کے ان جانار ساتھیوں پر صدیتے جوجی وصدافت کا علم سریلندر کھنے کے لئے قربان ہو گئے .. نواسئہ رسول کے ان فدا کار ہمراہیوں کے خون کے ایک ایک قطرے پر فدا جومیدان کر بلاکی پیتی ہوئی ریت پر شدا کار ہمراہیوں کے خون کے ایک ایک قطرے پر فدا جومیدان کر بلاکی پیتی ہوئی ریت پر شریعت مصطفی کی پاسبانی کی خاطر مظلوم کر بلا کے قدموں میں شہادت پا گئے۔ ایکی پاک روحوں کو سلام ان کی قیروں پر جمت اوران کی وفاداری پر جسین ۔

اب خاندان نبوت کے مقدی جیموں میں صرف اہل بیت اطہار کے چند بوڑ ھے!

### Marfat.com

-

دوچار جوان اورایک دو پچ بی رہ گئے تھے جونوشۃ تقدیر کو پورا کر کے اور قدرت کے عط کئے ہوئے مرتبہ شہادت کے از لی عطیئے کو حاصل کرکے گفر وباطل کے اندھیروں ہیں اپنے خون سے حق واسلام کی شع جلا کر و گلکیڈاہ بیڈ بنچ عیفیڈیج کی عملی تصویر بننے والے تھے اور جو دنیا کے باطل پرست انسانوں کو یہ بتا کر کہ حکومت صرف اللہ کی ہا اور قانون صرف قرآن کی ہے اور اطاعت صرف فد ااور اس کے دسول کی ہے مرتبہ شہادت پر فائز ہونے والے کے ہواور جو پزید برت کے فتق و فجور کے اندھیروں ہیں اپنے خون سے شع حسینیت مخالفہ جلائے کے لئے تیار کھڑ ہے تھے۔

### عون ومحمد کی قربانی

حضرت وہب طالفت کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین ملافق ، فیمے میں واپس آئے! بی بی شہر بانو جا در کے دامن ہے علی اصغر کو ہوا دے رہی تھیں ۔ کہ فاطمہ خان خاکے لال نے اپنی ہمشیرہ سیّدہ زینب مُرَافِقُهُا ہے فر مایا بہن زینب ڈی جُنااٹھواور بھائی حسن ڈالٹینے کی کمان دو۔ تانے مصطفیٰ سکانتیکاؤٹم کی دستار دو باباعلی مٹاکٹنٹ کی ملوار دو اور جی مجر کے اسپے بھائی کی صورت د کیے لو۔ پھر نظر نہیں آئے گی۔ بہن روتی ہوئی اٹنی اور بھائی کے یاؤں میں ا کریڑی۔اور ہاتھ جوڑ کرعرض کی کداے میرے بیارے بھائی حسین مالٹنٹرہ !۔اس ٹازک محری اور شدید امتحان کے وقت جب کہ ہماری مظلوی ویے کسی برآ سان والے بھی رورے ہیں۔ بہن این بھائی کے تھے ایک درخواست پیش کرتی ہے۔ اور جھے امید ہے كمالله ك شير على بنائنيا كالا ولا اوريخي مال كاجياا جي بهن كي بيد درخواست قبول كرلے كا۔ نواستدرسول نے فرمایا زینب بی کی کہو کیا کہنا جا ہتی ہو۔ بی بی سیّدہ نے عرض کی ما سيد! ہمارے تانے مصطفی من فرین کی صدیث یاک ہے الکصندقة رَدُّالْبَلاءِ كرمصيبت كے ونت كوئى صدقه ويا جائة توخدا اس مصيبت كوثال دينا ب اور اس سے برده كر اور كيا مصیبت آ ہے گی کہ دشمنوں نے ہم پر یانی بھی بند کردیا ہے اورخون کے بھی بیاسے ہیں۔اسلئے بہتر ہے کہ کسی چیز کا صدقہ ویاجائے۔امام عالی مقام کی آنکھول سے آنسو جاری ہو سے ۔اور فرمایا میری بہن!نانے یاک کی بیاصدیث تو سیح ہے۔ گراس مظلومی وغریب الوطنی میں میرے یاس کوئی چیز جیس ہے۔جس کا میں صدقہ دوں امارے یاس تو اس وقت یانی ک بھی بوند بیس ہے، پھر صدقہ مس چیز کا دوں۔

بہن نینب جائف نے التجاکی ہمائی حسین طائفہ ایس صدقہ کے لئے پانی کے مشکیزوں کی ضرورت بیں ہے۔ مشکیزوں کی ضرورت بیں ہے۔آج صدقہ دینے کے لئے میرے دونوں بچے عون اور محمد جو

عاضر ہیں اور دیکھویہ دونوں ناموں اسلام کی خاطر قربان ہونے کے لئے تیار ہیں۔ کتنے بے قرار ہیں۔اور میں جدھر جاتی ہوں میرے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں۔اور وہ کہتے ہیں۔اور وہ کہتے ہیں۔اوار وہ کہتے ہیں۔امال جان!ہمیں مامول جان ہے میدان میں جانے کی اجازت لے دو۔

شنراد و کونین کی آئیس اشکیار ہوگئیں۔اور فر مایا بہن! کس منہ سے تیرے بچوں کو اجازت دوں۔ میں اپنی خاطر اپنی بہن کو بے اولا ذہبی کرسکتا سیدہ زینب نے پجردائن پیمیالا ویا۔اور النجا کی آقا! وہ بہن کتی خوش نصیب ہے۔جس کی اولا داپنے بھائی پر نار ہوجائے۔اور جھے تو افسوں ہے کہ میرے دون نے جیں۔اگر بزار بھی ہوتے تو آئی نانے ہوجائے۔اور جھے تو افسوں ہے کہ میرے دون نے جیں۔اگر بزار بھی ہوتے تو آئی نانے یاک کی شریعت کی لائے رکھنے کی خاطر قربان کرے فخرصوں کرتی۔یا جسین مالٹنڈ ابہن کے یال کی شریعت کی لائے رکھنے کی خاطر قربان کرے فخرصوں کرتی۔یا جسین مالٹنڈ ابہن کے سوال کورد نہ کرو۔وہ دیکھودونوں شوتی شہادت میں گئے بے تاب ہیں۔

یاسید! آج اگر باپ ہوتا تو سفارش کرتا! ماں ہوتی تو جمایت کرتی اور بھائی ہوتا تو مدد
کرتا۔ گرنہ باپ ہے نہ مال! نہ بھائی ہے اور نہ ناتا ۔ پھر کس کی سفارش لا وُل! کسی کی
حمایت حاصل کردل۔ اور کس کی مدد تلاش کروں۔ مال فاطمہ ڈٹاٹٹٹاکی پاک چاور کا صدقہ
میرے بچوں کومیدان میں جانے کی اجازت و بیجئے۔

مظنوم کربلائے ایک بار پھرائی بہن کو سمجھایا کہ زینب فرائٹ اینے ارادے ہے باز آجاؤ۔اوراین بچوں کو کہو۔کہ وہ خیمے میں جاکر آرام کریں۔آج ہاموں کے پاس موت کے سوااور پھولیس ہے۔اور میں اپنی بہن کی عمر بھر کی کمائی کولوٹنائیس جا ہتا۔

بہن نینب فی اللہ ہے گھر باؤں کر لئے۔اور پھر وست سوال بردھایا کہ بھائی مسین فی نینب فی اللہ ہوگایا کہ بھائی مسین فی نین نینب نی اللہ کے بیٹے ہوا بخی مال کے لئت جگر ہواور بخی نانے کے بیٹے ہو۔ بہن کے کاستہ کدائی ہیں بھی خیرات ڈال دو۔

فرمایا میں بن کے آئی تیرے کول موالی پادے خیرتی دیا سخیا در توں موڑ نہ خالی دے اجازت کرال خاوت نچے یاؤن شہادت عون محمد داصد قد دے کے بدلہ اوال شفاعت

ورنہ میں قیامت کے دن تانے مصطفیٰ کو کیا جواب دول گی۔ باب علی نزائنز کو کون سامنہ دکھاؤں گی۔ اور بالام! آپ فکر نہ کریں دکھاؤں گی۔ اور بالام! آپ فکر نہ کریں انشاء اللہ میرے ہے اگر چہ تو دس سال کے ہیں۔ گرعلی ہٹائنڈ کی شجاعت پر حرف نہیں آنے انشاء اللہ میرے ہے اگر چہ تو دس سال کے ہیں۔ گرعلی ہٹائنڈ کی شجاعت پر حرف نہیں آنے ویں گیے۔ اور میری کمائی اگر آئ نیک کام کے لئے اور نیک مقصد کی خاطر لگتی ہے۔ تو آگئے دو۔ اور پھرسیّدہ نے اپنے بچول کو اشارہ کیا تو عون دھھ نے ماموں جان کے قدم چوے اور پھر النجا کی ماموں جان! آپ ہماری کمٹنی پرنہ جائیں۔ ہماری رگوں ہیں بھی تو شیر خدا کا خون ہے۔ اور انشاء اللہ ہم اپ چھوٹے جھوٹے جیروں اور چھوٹی جھوٹی کھواروں ہے۔ دشمن کی صفی الٹ دیں گے۔ اور بزید کی شکر کو یہ بتادیں گے کہ

علی کا کھر بھی کیا گھرہے کہ جس کھر کا ہراک بچہ جے دیکھو وہی شیرخدا معلوم ہوتا ہے

امام عالی مقام کی آئی موں ہے آنسو جاری ہو گئے۔اور بچوں کی اس دلیرانہ گفتگو ہے خوش ہوکر فرمایا۔ بہن زینب فرائی میری طرف سے اجازت ہے۔ جاؤ اور بچوں کو تیار کرو۔سیدہ زینب فرائی نے بچوں کو بچارا کہ ماموں جان کے قدموں میں گر کرشکریدادا کرو۔سیدہ زینب فرائی تبول کرلی۔دونوں بیچ بجر ماموں جان کے قدموں میں گر گئے ماں کرد۔کہتمباری قربانی قبول کرلی۔دونوں بیچ بجر ماموں جان کے قدموں میں گر گئے ماں نے بچوں کو اٹھایا اور کہا۔

#### الثحومير يدلال مير يساته حلو

سیدہ پاک دونوں بچوں کو خیے ہیں لے آئی۔اپ ہاتھوں سے کپڑے بدلے
آئھوں ہیں سرمہ نگایا۔ زفیس سنواریں۔اور ٹی سے تیم کرایا۔ بی بی شہر بانو نے پوچھا
نہنب بڑی فیا کیا کرری ہے؟ جواب دیا بچوں کو دلہا بناری ہوں۔ یہ ارمان تھا جو پورا
ہوگیا۔ پھر چھو نے جھوٹے ہتھیارہم پرلگائے اور فرمایا جیڑا جس سینے سے دودھ پیا ہے
ہوگیا۔ پھر چھو نے جھوٹے ہتھیارہ کم پرلگائے اور فرمایا جیڑا جس سینے سے دودھ پیا ہے
ایک باراس سینے سے لگ جاؤے جون وجھ مال کے کیاج سے لیٹ سی مال نے کلاوہ بھر
ایک باراس سینے سے لگ جاؤے جون وجھ مال کے کیاج سے لیٹ سی مال نے کلاوہ بھر
ایک باراس سینے سے لگ جاؤے جون وجھ مال کے کیاج سے لیٹ سی مال سے کیا ہو ہی اور حوریں ایک بیو سیدہ کا بیا ہی ہو سیدہ کا جو سیدہ کا جو سیدہ کا جو سیدہ کا جائے ہوں میں انگلیار تھیں۔اور خرمایا جرئیل نے نے حوصلے کو ، کیا جو سیدہ کا

صبرد یکھو۔اور مال کے عزم کو دیکھو۔اگر مجھے سندوں کا امتحان مقصود نہ ہوتو قیامت تک زینب بنا فیا کا کلاوہ نہ کھولول۔سندہ نے قرمایا! بیٹو میں خوش قسمت ہوں۔ کہتم جسے فرمانبردار۔غازی اور جانتار بجے میرے پیٹ سے پیدا ہوئے۔

اور یا ورکھو! اگر عمر و بن سعد پو چھے کہتم کون ہوتو بید کہنا کہ ہم زیب فراہ نے بیا ہیں۔ کہنا کہ ہم زیب فراہ نے کے علام ہیں۔ خبردار! میرا نام زبان پرند آئے۔ اور علی برات کہ ہم امام حسین برافتین کے علام ہیں۔ خبردار! میرا نام زبان پرند آئے۔ اور علی برات کو اعت کو دھیہ نہ گئے و بنا۔ فاطمہ فرافی کا چا در کو داغدار نہ کرنا اور نانے مصطفیٰ منافیۃ بھی کی آن کو رسوانہ ہونے و بنا۔ بیٹو! تمہاری اس اطاعت گزاری پر زمانہ فرکرے گا۔ تمہاری اس قربانی پرسلمان فرکرے گا۔ ورتمہاری اس قربانی پرسلمان جبوش کے اور قاطمہ بی بھی میں ہوگا مصطفیٰ منافیۃ بھی میں میدان جبک میں بھوے اور فاطمہ بی جسے رہی ہوں۔ لیکن چا اور نانے مصطفیٰ منافیۃ بھی میدان جبک میں بھوے اور بیا ہے بھیج رہی ہوں۔ لیکن جاؤ۔ اور نانے مصطفیٰ منافیۃ بھی میدان جبک میں بھوے اور بیا ہے بھیج رہی ہوں۔ لیکن جاؤ۔ اور نانے مصطفیٰ منافیۃ بھی میدان جبک میں بھوے اور بیا ہے بھیج رہی ہوں۔ لیکن جاؤ۔ اور نانے مصطفیٰ منافیۃ بھی میدان جبک میں بھوے اور بیا ہے بھیج رہی ہوں۔ لیکن جاؤ۔ اور نانے مصطفیٰ منافیۃ بھی میدان جبک میں بھوے اور بیا ہے بھیج رہی ہوں۔ لیکن

جس وقت بچوں نے مال کے درواز ہے پرآ خری بارسمام کے لئے سرول کو جھکایا۔ تو
اس وقت خدائی جانا ہے۔ کہ سیدہ نب ہے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اور پھر بیٹوں کو یہ کہتے
ہوئے رخصت کیا کہ ..... دنیا کی مائیں تو بچوں کو دخصت کرتے وقت دعائیں دی تی
ہیں۔ کہ زندہ جاؤ اور زندہ آؤ۔ گر تہاری مال یہ دعا کرتی ہے کہ زندہ جاؤ اور شہید ہوکے
آؤ .....اور سرلے کے جاؤ ۔ اور سرکٹوا کے آؤ۔ اور پھر یہ کہہ کرودائ کردیا۔ کہ
جاؤ دودھ بی اپنا بخش دتا ایس دودھ نول دائی نہ لاوناں ہے
جاؤ دودھ بی اپنا بخش دتا ایس دودھ نول دائی نہ لاوناں ہے
ابن سعد بچھے بھادی لکھ واری میرانام نہ لبال نے لیاونال ہے
وجن تیرتے تسیں قرآن موسو نالے ربدا شکر بجاونال ہے
وجن تیرتے تسیں قرآن موسو نالے ربدا شکر بجاونال ہے
اپنی مول نہ منکو کوفیاں تھیں تے نہ وقم داحرف الاونال ہے
اپنی مول نہ منکو کوفیاں تھیں تے نہ وقم داحرف الاونال ہے
تبھی ہوئی اسلام دی شمع تا کیں اپنے خون دے نال جلا ونال ہے
تبی جعفر طیار دے پورے او دین واسطے سیس کناوناں ہے

حفرت ہاجرہ نے بھی اپنے بیٹے اسائیل کو قربان ہونے کے لئے رخصت کیا تھا۔ ...

گر وہ انجام ہے بے فر تھیں۔ لیکن واہ رے سیدہ ندین بنی جا اجمال کر وہ انجام ہے بے فر تھیں۔ لیکن واہ رے سیدہ ندین جا تیرے حوصلے پر قربان تیرے صبر پر فدا .... تیرے عزم پر نار .... اور تیرے مضبوط دل پر صدق کہ بچوں کی موت سائے نظر آ ربی ہے .... بیس بزار آلواریں دکھے ربی ہے۔ اور اپن بیوں کی موت سائے نظر آ ربی ہے۔ کہ اب بے ذر و واپس نہیں آ کی میں ہے۔ اور اپن بیوں آ کی اور تی خور اور پر بھی جائی ہے۔ کہ اب بے ذری و واپس نہیں آ کی سے۔ اور اپن بھی تیرے ول پر کوئی طال نہیں آ یا۔ اور تو نے حوصل نہیں ہارا ... اور اپن ہیں گھوٹ کو بلا میں ہی تیرے ول پر کوئی طال نہیں آ یا۔ اور تو تھوٹی مجھوٹی آلواریں نصابے کر بلا میں ہی تیرے والی نیزے ہوا میں لہرائے فرشتوں نے کہا مرحبا .... حوریں پولیں آ فرین ہو اور دوج بھوٹی قرار دوج بھوٹی قرار دوج بھوٹی گھوٹی آلور دوج بھوٹی گھوٹی آلور دوج بھوٹی گھوٹی آلور کی اور دوج بھوٹی تیرے ہوٹی ہوٹی گھوٹی آلور کی اور دوج بھوٹی تیر دوج بھوٹی تیر دوج بھوٹی آلور کی دوج بھوٹی تو کی دوج بھوٹی آلور کی دوج بھوٹی آلور کی دوج بھوٹی کو دوج بھوٹی کی دوٹی کی دوٹی

عمرو بن معدد یکھتے ہی پکاران کہ میں بیتو جانتا ہوں کہتم زینب کے بیٹے ہواور حسین کے بعالی صورتیں د کھے کر رحم آگیا حسین کے بعالی صورتیں د کھے کر رحم آگیا حسین کے بعالی صورتیں د کھے کر رحم آگیا ہے۔ آؤاب بھی میری طرف آجاؤ۔ تو تنہیں پانی کے مشکیز ہے بھی ال سکتے ہیں اور دنیا کی ہرنعت ال سکتے ہیں اور دنیا کی ہرنعت ال سکتے ہیں اور دنیا

عمروبن سعد کی اس محتاخی ہے عون وجمر تؤپ استھے اور جواب دیا کہ او ظالم جموف نہ بک۔ ہم ہرگز نی نی زینب ڈی بھٹا کے جیئے نہیں ہیں۔ اور نہ ہی حضرت امام حسین کے بھانے ہیں۔ اور نہ ہی حضرت امام حسین کے بھانے ہیں۔ اور ہماری مال تو قاطمہ فیل جنائے کی کنیز ہے اور علی کا خادمہ ہے۔ کی خادمہ ہے۔

اے طالم ابن سعد!

تو کیاجانے وفاوآ دمیت کس کو کہتے ہیں تو کیا جانے محبت کی اذبیت کس کو کہتے ہیں تو کیا جانے محبت کی افلیت کسے ہوتی ہے تو کیا جانے خلافت کی حفاظت کیسے ہوتی ہے تو کیا جانے امامت کی اطاعت کیسے ہوتی ہے اور کیا جانے امامت کی اطاعت کیسے ہوتی ہے اور ایر مہتر ہیں آیا تو ہم پر کیار جم

آئے گا۔اور ہم تیرے پانی کے مشکیزول کے مختاج نہیں ہیں۔ہم تو حوض کور کے مالک
ہیں۔اور ہماری مال نے ہمیں زعدہ واپس جانے کے لئے نہیں ہمجا۔ہم تو اللہ کی راہ ہی

قربان ہونے کے لئے آئے ہیں۔۔۔۔یو کھے ہمارے گفن ہمارے مروں پر ہیں۔اور کفدیاں
ہمارے گلول میں۔اور ہمیں پانی کے مشکیزول اور دنیا کی نعتوں کا لا کچ دے کر باطل کی
مطرف بلانے والے کمینے!باطل پری کو چھوڑ کر اور بزید کی غیراسلامی حکومت کے جال ہے
فکل کرتو ہماری طرف آ جاہم تیری شفاعت کریں گے۔ تھے جنت دیں مجے اور آب کور کے جام یلا تھیں گے۔

اور پھرعون وقمہ کے نفرون سے زمین کر بلا ال گی۔ عون نے داکیں جانب ہے اور ملکے مدے ہاکی سے اور ملکے مدے ہاکھ سے مرائی ہوئی مجھوٹی جھوٹی دو آلوار میں انتشار میزید پر چمکیں۔ اور ملکے پیلے نیزے ہوا میں لہرائے اور نودی سال کے بچوں نے میدان جنگ کا نقشہ بدل یا۔ جدھر کومند کرتے دشمن کا جرمولی کی طرح کٹ کٹ کرکرتے رکسی کا سرنیس اور کسی کے بازو سے کہ کا کر ہے۔ اور کوئی بھاگ دیا ہے۔

اور ایدا کرتے بھی کیوں نہ ، نواسے رسول کے تھے اور بھانے حسین مالٹنڈ کےدودھ زینب بنائجہا کا تھا۔اور خون علی بڑائنڈ کا۔

عمرو بن سعد نے جب عون وجمد کے اس انداز جنگ کو دیکھا تو پکارا تھا۔ کہ اوساتھیو! اگر چہ یہ نودس سال کے بچے بین کیکن ان کی رگوں بیں بھی شیرخدا کا خون ہے ۔ ادراگرتم ان کواس طرح تل نہیں کر سکتے تو سب ل کرحملہ کردو۔ یہ کیا بردلی ہے کہ تین دن کے بخواوں اور بیاسوں کوتم ابھی تک شیمن کر سکے۔

اس بدبخت کی ابھی ہے گفتگوٹیس ہوئی تھی کہ خود بی دونوں لشکر میں چلے گئے اور دشمنوں کو شدیجے کرتے ہوئے عمر دبن سعد کے سریر پہنچ گئے اور بولے کہ ہم نے اپنی ، سے جووعدہ کیا تھا وہ بورا کر دیا۔ قریب تھا کہ وار کر کے اس کا خاتمہ کر دیتے ۔ کہ نیز وں اور کلواروں کی بوچھ ڑ نے زخی کر دیا چھوٹے جھوٹے کے سینے میں تیرلگاوہ بے ہوٹی ہوکر گریڑا ۔ بڑاس کے سینے سے تیر نے زخی کر دیا چھوٹے جھا۔ دشمن نے کلوار ماری اور دونوں بھائی ایسٹھے بی تزینے گئے۔

عمره بن سعد نے آ واز دی حسین را انتخاب بھا تھوں کی الشیں بھی لے جاؤے سیّدہ نیس بھی نے واؤے سیّدہ نیس بھی نے آ واز کی تو سجدے میں گر گئیں اور بارگاہ رب العزت میں عرض کی یا اللہ تیراشکر ہے کہ تو نے میرے بچوں کی قربانی قبول کرئی۔ ادھر سیّدہ نے سجدے سے سرا تھا یا اور ادھر امام باک نے عول وقعہ کی لاشوں کو بہن کی جھولی میں ڈال دیا۔ اور فر مایا زینب تیرے بیچ قربان ہو گئے۔

حفرت سيّده زينب نے بچوں کی الاشوں کود يکھا۔ خون بيل تر بتر تھيں سنہري زلفوں پر گردوغبار اٹا ہوا تھا۔ اور چبروں پرمٹی جم چکی تھی۔ اپنی چادر ہے مٹی جھاڑی۔ گردوغبار صاف کیا۔ آسان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہاا ہے خالق کا نئات سہ ہمیری کمائی۔ جو تیری راہ بیل لٹادی۔ سہ ہمیری کمائی۔ جو تیری فاطر چھن گیا۔ ہہ ہمیری دولت جو تیرے محبوب کی شریعت پر نچھا ور کردی۔ اے دین کی خاطر چھن گیا۔ ہہ ہمیری وولت بو تیرے محبوب کی شریعت پر نچھا ور کردی۔ اے دیب دو جہاں! ہدد کھیا! کہ جن کو بیس اپنی گود میں لے کردنیا کی برنعت کو بھول جایا کرتی تھی آئ ان کی الشیم میری جھوٹی بیس بیس۔ آئ ان کے خون سے میری آغوش رنگین ہوگئی ہے۔ اور آئ ان کی الشیم میری جھوٹی بیس نے اپنا ان کے خون سے میری آئو بیس نے اپنا ان کے خون سے میری آئو بیس نے اپنا ہے۔ اور آئ ان کے ابنا کے دون سے میری آئو بیس کردیا۔ اور بیس نے نانے مصطفیٰ منافیۃ ہوگئی کر بیت پر اپنے جوں کو نار کردیا۔ اب میری فریاد من ۔ میری التجا قبول کر اور میری درخواست منظور فر ماکر میرے ان بچوں کو نار کردیا۔ اب میری فریاد من ۔ میری التجا قبول کر اور میری درخواست منظور فر ماکر میرے ان بچوں کو نار کردیا۔ اب میری فریاد من ۔ میری التجا قبول کر اور میری درخواست منظور فر ماکر میرے ان بچوں کو نار کردیا۔ اب میری فریاد من ۔ میرے دن میرے نان بچوں کو نار کردیا۔ اب میری فریاد من ۔ میری التجا قبول کر اور میری درخواست منظور فر ماکر میرے ان بچوں کو نار کردیا۔ اب میری فریاد من ۔ میری التجا قبول کر اور میری درخواست منظور فر ماکر میکر دیا۔

اور پھر سیّدہ اپنے بچوں کی لاشوں سے لیٹ گئی اور زار و زار رونے لیس اور کہا اے میر سے بیٹر اِئم میر سے دل کا چین شخصہ میر سے سینے کا قرار شخے اور میر سے آئکھوں کا نور سخے ۔ وین کی خاطر جان د سے ۔ وین دمجہ خوش تسمت ہو کہ اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے ہو۔ ۔ وین کی خاطر جان د سے ہوادر جن کے ہوا در جن کے جواور جن خوش نصیب ہوں کہ تم نے جمعے دونوں جبانوں میں مرخر دکر دیا ہے۔

محرب انسوس بھی ہے کہ مسے پاک کی مقدس گلیوں میں تھیلنے والو! نانے پاک ک

روضة اطهر کی سنہری جانی کوچو منے والواور باغ دیندگی پر کیف بہاروں میں بلبوں کی طرح
جہنے والو! آج میں تہہیں ہے گوروکفن کوف کے دیگہتان کے حوالے کر رہی ہوں۔ انھومیرے
جہنے والو! آج میں تہہیں ہے گئے ہے گگ جاؤ۔ ۔۔۔۔اٹھو میرے لال ماں کا سید ٹھنڈا
کرو انھومیرے بیٹو۔ مال کے دل کی آگ بجھاؤ انھومیرے فرزندو۔ اپنی مال ہے
کوئی بات کرو۔ آئکھیں کھولو۔ اور دیکھو میں تہماری مال زینب بنی جہیں بلاری ہوں تم
ہول تے کیوں نہیں ۔ ۔!

اور پھر حصرت امام حسین والفند اور حصرت عباس والفند نے دونوں بچوں کی لاشوں کو ا مُعاليا ... . ندمسل تعا اور ند كفن .... ندكو في جاريا في تنحي \_اور ندكو في ساتھ جانے والا \_عون كو عباس والتنهُ نے محمد کونواسرَ محمد نے ہاتھوں میں اٹھایا ادر انہیں خون میں کتھڑے ہوئے كيرول ميں لپيك كرون كے لئے لے ليے يعدوں ميں ايك كبرام مج ميا ... تمام كى چینی نکل تنئیں۔سیّدہ نے عرض کی یا حسین (ٹائٹنڈ! ذرائفہر جاؤیس ایک ہار پھر اپنے جگر سوشول کی صورت و مجولوں ....منہ سے خون آلود کیڑے افغائے اور لاشوں سے لیث سننس \_زلفول کو چوما لہو کے قطرے اٹی جادر برطے۔اور ایک پرسوزا ہ جری اور کہا۔ میرے عون دمحمہ! مال کو اسمیلے جھوڑ کر کہاں جارہے ہو۔ مال کی آغوش کو بے اولا و كركيكهال عطي مويض كس كوآ واز دول كى -كبال جاؤل اورتمبارا نام لے لےكركس كو آ وازدول کی ۔ میری زندگی اب روئے گذرے کی تہاراتام لے کرآ نسو بہاؤل گی۔سیدہ نينب كے ساتھ تمام يبيال رور بي تھي ۔اوركا كات كا ذره ذره رور باتھ ۔امام عالى مقام نے بہن کے مریر ہاتھ رکھا۔ اور فرمایا بہن اجو ہونا تھا ہو چکا۔اب صبر کرو۔تم خوش قسمت ہوکہ تمہارے بیٹے علی کی شجاعت دکھا گئے۔فاطمہ کی آن بیا گئے نانے کی شان برحامے۔ اورتمہارے دودھ کی لاج رکھ کے اورائ، بہادری ے لڑے کہ اپ تواپ رے وئٹن بھی عش عش کررہے ہیں۔چھوڑ و ....اور اینے بچوں کو رخصت کرو وہ ديمونانا جان حوض كوثر كاپياله لئے كھڑے ہيں وود يموشير خداا مطار كررے ہيں اور وہ ديمو حضرت فاطمه بنات أوامن يعيلات كمرى يبي-

سیّده زینب فی بینی کو بید کتیے ہوئے رفصت کردیا۔ کہ عون وقعہ جاؤ۔ نانے مصطفیٰ مَنْ اَلْیَا اِلَیْ کَا اِلِی سیام کہہ مصطفیٰ مَنْ اَلْیَا اِلَیْ کَا اِلْیَا اِلْیَا کُو مِیرا بھی سلام کہہ دین مصطفیٰ مَنْ اَلْیَا اِلَیْکُو کُلُو مِیرا بھی سلام کہہ دین سعدکوئا طب کرے فرمایا:

کرکے منہ پھر عمر وین سعد و لے فی فی نینب نے آ کھ سنایا اے
پہل توڑ کے نبی دے باغ وچوں تیرے ہتھ کی ظالما آیا اے
اور پھر بچوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا:

کس نوں لے کے اپنی گود اندرزلقال ادم یاں بین سنوار ساتھی روندی رہواں گی بن بین عمرساری کسوں عون وجمد یکار ساتھی

# حضرت عباس علمدار كي شهادت

سیدہ زینب بنی بھی کے دونوں بچل کو فن کرنے کے بعد حضرت اہام حسین بنی بھی اور نہوت کا عب سی فیلٹنڈ اور نہوت کا عب سی فیلٹنڈ والیس فیموں میں آئے تو بیاس کی شدت سے بچے بلک رہ بے تھے۔اور نہوت کا گھر اندیز پ رہا تھا۔ ایک ورونا کے منظر اور پر سوز سال تھا کہ حشر کی گری میں گنہ کا روں کو وش کوٹر کے جام بلانے والے سید اپنے تانے کا کلمہ پڑھنے والی امت کے ہاتھوں پانی کی ایک بوند کرتر س رہ ہیں۔اور قیامت کے دن جنت کی نہر سیم سے عاصوں کی بیاس بجھانے والی آل رسول آج کر بلا کے میدان میں نہر فرات کے کنار نے بیاس سے ڈپ رہی ہے۔
رسول آج کر بلا کے میدان میں نہر فرات کے کنار نے بیاس سے ڈپ رہی ہے۔
ابی بی سیمند حضرت عباس کے قدموں میں گریز کی۔حضرت عباس نے فر مایا بی سیمند کے میں گئی بید کر اور چیا جان کیا ہم ای طرح بیاس سے کر میں گئی ہی بند ہے۔ اور چیا جان کیا ہم ای طرح بیاس سے کہ آج ہی بند ہے۔ اور چیا جان کیا ہم ای طرح بیاس سے دورا اور بیاس سے کہ آج ہی ردا شدہ نہیں کرستی۔ ذرا ایر بیاں رگڑ رگڑ کر مرجا تیں گئی ہی جند ہے۔ اور چیا جان کیا ہم ای طرح بیاس سے دورا کوٹر کے ما لک بیس کرستی۔ ذرا ایر بیاں رگڑ رگڑ کر مرجا تیں گئی ہی جند ہے۔ خدا کے لئے کہیں سے دوگھونٹ پائی ورکھونٹ پائی

سیّرہ نسب نے پی سکینہ کو گود میں لیا۔ پیار کیا اور فر مایا ۔ بیٹی رو نابند کرواور صبر ہے امتخان دو۔

> تیرے دوئے سے بی عرش اعظم بل گیا سارا میرا زخم جگر بھی جان مادر جہل میا سارا ہم اولاد علی المرتضاء، جان محرمیں خدا کی اس زمیں یر مظہر شان محرمیں

علی کا کام تھا بنی توکل برخدار بنا نبی کا کام تھابٹی رامنی برضار بنا ہمارے ہاتھ سے کر دائن صبر و رضا چھوٹا تو پھر سمجھوعلی چھوٹا۔نبی مجھوٹا خدا جھوٹا

جناب عباس علمدارتے بی بی سکینہ کے سریر ہاتھ پھیرا اور فرمایا! بنی گھبراؤنہیں۔ میں ابھی یانی لاتا ہوں۔حضرت عباس شاختہ استھے! مکوار ہاتھ میں پکڑی سریرخود بیہنا۔مشکیزہ کندهوں پر رکھاا ورکھوڑے کی زین پرسوار ہونے ہی دالے بتھے۔ کہ حضرت امام حسین م<sup>ذالت</sup>نز نے راوروک فی اور فرمایا بھائی عباس کہاں جارہے ہو؟ عرض کی آتا! اب بچول کی حالت ریکھی نہیں جاتی اور سکین کی بے قراری برداشت نہیں ہوسکتی۔ نہر فرات بریانی لینے جاتا ہوں ۔مظلوم کر بلانے فر مایا عباس بٹائٹن مجھ مردتم کرد۔تم میری اس جھوٹی سی جماعت کے علمدار ہو۔اور تمہاے بعد میلم کون اٹھائے گا۔تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کی شے کا خوف نہیں ہے۔اورتمہارا ہوتا میرے لئے حوصلے کا باعث ہے۔اس لئے اینے بھائی برترس کھاؤ اورنہ جاؤ۔ دشمن نے نہر فرات پر بہرہ نگاد یا ہے اوراب وہاں موت کے سوا کی فیس ہے۔ جنا ب عباس نے نواسزر سول کے قدم چوہے اور کہا۔ یاحسین! میں بھی جانتا ہوں کہ اس میدان میں جمارے لئے موت کے سوا کی بیس ہے مروہ موت جواللہ کی راہ میں آئے وه موت نبیس زندگی ہے۔ ننائبیس بقاہے اور شمانبیس زندہ ہوتا ہے۔ اور السی موت پر ہزاروں زند کیاں قربان اور آپ فکر نہ کریں جب تک عباس بالٹنڈ کے جسم میں جان ہے حق وصدافت کے اس علم کوگر نے نہیں دول گا۔اور میرے مرنے کے بعد بھی اسلام کا بیلم تیامت تک بلند بی رے گا یا امام وہ ویکھوشیرخدا اشارے کررے میں۔کہ بیا عباس منتنفذ! آج اگرتم نے جان بحالی تو کل قیامت کے دن میرے قریب نه آنا۔ ا مام مظلوم کی آنجمیس اشک بار ہوگئیں اور فر مایا! احیما عباس ملاتنظ جاؤ اور پہیے بشمنوں سے یانی طلب کرنا۔ شاید کسی اولا دوائے کے دل میں رحم آج ئے۔ تو تھوڑا سایانی وے دیں۔اور بچوں کی جانمیں چکے جائمیں ۔ اوجازت ملتے ہی حضرت عباس بالنفز علمدار

مرکب تیز رفآر پرسوار ہوئے۔ پشت برکی ڈھال اٹکائی سر پرروی خود پہنا ہاتھ میں مصری مگوار پکڑی اور ایک آن میں مصری مگوار پکڑی اور ایک آن میں مصری مگوار پکڑی اور ایک آن میں الشکراعداء کے سامنے آئے۔ لئکراعداء کے سامنے آئے۔

سمس شیر کی آمد ہے کدون کانپ رہا ہے ون ایک طرف چرخ کبن کانپ رہا ہے

ہائی خاندان کے اس بہادر جوان کے محودے کی ٹاپوں سے کربلا کی زمین بل گئی ۔ تکوار کی چمک ہے آ تکھیں خیرہ ہوتی تھیں۔ نیزے کی جنبش سے دشمنوں کے دل کانپ رہے تھے۔ اور شمشیر حیوری کی آب و تاب سے فشکر بزید کے سینے دھزک رہے تھے۔ کانپ رہے تھے۔ اور شمشیر حیوری کی آب و تاب سے فشکر بزید کے سینے دھزک رہے تھے۔ عمرو بن سعد نے حضرت عباس والفنیز کا بید رعب و دبد بہ اور جاہ وجلال دیکھاتو پکار اٹھا ۔۔۔ساتھیو!

آتا ہے خبردار اب عباس علمدار ہوشیار! خبردار! خبردار! خبردار! منی اللہ میں مندا ہے اس علی کیا پیر شیر خدا ہے ہیں شمشیر خدا ہے ہیں شمشیر خدا ہے ہیں شمشیر خدا ہے ہیں شمشیر خدا ہے

ہا تھی شہزادے نے یزیدی کشکر کے سامنے کھڑے ہوکر فرمایا کہ اے باطل پرستو! تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو۔ای نبی کی ادلادے برسر پریکار برواور تم جس رسول کی شفاعت کے امید دار ہواک رسول کے نواسوں کے خون کے بیاہے ہو۔اور جس گھرانے سے تم حوض کوٹر کے جام پینے کی تمنار کھتے ہو۔ای گھرانے پر پانی بند کر کے ان کے بچوں کو تزیار ہے ہو۔اور جس آل محمد منا تیجا تا ہم تمازیں درود پڑھ کرائی نماز کو قبول کروات ہوائی آل محمد منا تیجا تاکھ وضو کے لئے بھی یائی نہیں درود

میں تم ہے ڈرکر نیس اور اپنی جان بچانے کی خاطر نیس بلکہ اتمام جحت کے لئے تم ہے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں پر رخم کرواور ان کے لئے تعوز اپانی وے دو۔اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری اس خداتری کے بدلے میں میدان حشر کی گرمی میں تمہیں آب کوڑ

کے پیالے پلاؤںگا۔ حضرت عباس کی اس ایمان افروز تقریر کے بعد بھی پھردل انسانوں پرکوئی اثر نہ ہوا۔ اور عمر و بن سعد نے حریسہ بن زید کو تھم دیا گہم جواب دو۔ حریسہ بن زید لشکر سے نکل اور بولا۔ اے عباس ڈائٹیڈ اجو پچھ بھی تم نے کہا تھیک کہا ہے گرآج پانی ملنے کی ایک صورت ہے۔ کہ یزید کی بیعت تبول کرلو۔

حضرت عباس فی نفی علمدار کی اس حقیقت افروز تقریر سے نشکر یزید میں ایک سناٹا چھا گیا۔ کسی میں جواب دینے کی جرائت شدی کہ شمر بولان اے ہمارے سردارآپ فکر نہ کریں۔ میں جاتا ہوں اور ابھی عباس فی تفید کو ساتھ لاتا ہوں ... اس سے کہ عباس فی سینڈ میرا بھائی ہے (وہ اس طرح کرام النبین بنت حرام حضرت علی ذائینڈ کے نکاح میں تھیں۔ شمر کی حقیق بھو بھی تھیں اور حضرت عباس فی تفید آنہیں کے طن سے پیدا ہوئے۔

ا تنا کہدکر شمرآ گے بڑھا۔اور حضرت عباس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔اور کہنے نگا۔اب مباس خالتنز میں عمروین سعد کی طرف ہے ایکی بن کرتمہارے پاس آیا ہوں تم

مقابلے میں میری بیاس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر آپ نے پائی کامشکیز ہجرا کندھوں پر رکھااور خیموں کی طرف دوڑ ہے۔ پہر و داروں نے حضرت عباس داللفائد کا راستدوکا۔ محراس الله کی خیر نے جدھر رخ کیا۔ دخمن کی صغیب الله ویں۔ اپنے برق رفبار محوڑ ہے کو لگام دی۔ دو بہتی ہی جست میں خیموں کے قریب بھی مجا است میں جا داونی دو بہت میں ہی جست میں خیموں کے قریب بھی مجا را اگھا۔ کہ اون المحد اللہ بھی بہا در اتم باری بہاوری آئی کیاں عادت ہوگئی۔ خبر دارا کر پائی کا یہ شکیز و بنو فاطمہ کے خیموں میں پہنچ کیا۔ تو از ائی قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ اور بہت میں ہے کہ اولاد کے اولاد المحد جی بیاری و نیا ہے ہمارا تام ونشاں تک منادی میں ہوگی۔ اور چاندی کے خزانوں سے معواور تم میں ہے کون ہے جو عباس داللہ تام ونشاں تک منادی سے مت کرو دست اور آگے مواور تم میں ہے کون ہے جو عباس داللہ تام کی اور سونے اور چاندی کے خزانوں سے مواور تم میں ہے کون ہے جو عباس داللہ تام کی دور سونے اور چاندی کے خزانوں سے ما مال ہوجائے۔

عمرو بن سعد کے اس لائے ویے پر حرید بن زید اندها ہوگیا اور اس نے گھوڑ ہے کو یہ دائد کا راستہ دوک کر آلوار ماری گر آلوار اس ہاشی جوان کی دولائی ۔ اور حضرت عہاس بالٹی جوان کی حال سے نگرا کرو ذکر ہے ہوگئی ۔ اور حرید کا ہاتھ ہاشی جوان کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے بھٹکا دیا اور حرید گھوڑ ہے ہے گرنے تی والا تھا کہ چھیے سے ایک ظالم نے بر چھے کا وار کردیا۔ ہاشی شہراد سے نے بہت کرائے تک وار اس کردیا۔ ہاشی شہراد سے نے بہت کرائے تکوار ماری کہاس بزیری کے بھی دو تکر ہے ہو گئے اور راستہ بھرصاف ہوگیا۔ اور آپ بھرالکارتے ہوئے بمول کی طرف دوڑ ہے۔

حضرت امام حسین فرانسند این علاقائی بمائی کا انداز جنگ و کھ کر خیے ہے ہا ہر کھرے واد رہے ہے۔ سیدہ ندنب برانجنا پردے کے بیچے کھری ہائی آلواری کاٹ کے نظارے کرری تھی اور بہت نے سیدہ ندنب برانجنا پردے کے بیچے کھری ہائی آلواری کاٹ کے نظار کرری تھی کہ بی سیدند انتظار کرری تھی کہ بی عباس بی انتخذ اسب بھی بائی لے کرا تے ہیں۔ اور جب حضر ت مبار بران کے رہ بران فران فران کے اور بران کے اور کی کے وہ کہ بران کے اور کا کہ بی کا مشکیہ و لے آئے گر بی لی سیدندی بیدنوش فورای ختم ،وگئی۔ جب دیکھومیر سے بی جان بائی کامشکیہ و لے آئے گر بی لی سیدنی بیدنوش فورای ختم ،وگئی۔ جب ایک تقی سے آئے بان بائی کامشکیہ و لے آئے گر بی لی سیدنی بیدنوش فورای ختم ،وگئی۔ جب ایک آئی ہے آئے گر بی کو اور کیا۔ جس سے آپ کا دایوں ، زوک سے آپ نے مشکیرہ باتھ میں تھا الور نگلنے کی کوشش کی گرا کی اور خانم نے واریا۔ جس سے بایاں باز و بھی تھی جو کیا۔ آپ نے مشکیر سے کا تھے دائوں میں بیکر لیا اور دوڑ ہے کہ سی طرح

پانی کا یہ مشکیزہ جبمول میں پہنچ جائے۔ گر نوشتہ تقدیم اور خشائے آلی بی تھ۔ کہ دوش کوڑ کے مالک آئی بیانے بی شہید ہول۔ عمرہ بن سعد نے آ داز دی کہ ماتھیو! مشکیزے و چھانی کردو۔ چنانچہ تیہ ول کی بارش ہونے گی اور عمرہ بن الحاج کی مسلسل تیراندازی ہے مشکیزہ بجت کردو۔ چنانچہ تیہ ول کی بارش ہونے گی اور عمرہ بن الحاج بازد کٹوا جیکے تھے۔ اور ادھ سیّد وزینب کیا۔ اور سیّد وزینب کیا۔ اور ماردھ سیّد وزینب نے دھنرت عباس بڑی تیز ہول کی بارش ہوتی دیکھی اور بازد قلم ہوتے دیکھی تو پکاریں.

اک اکلا شیر علی دائے وشمن کے ہے سبح سوسٹھ جال بدن دے اتے تیرعبائ نوں و ب

لی لی نسب خیمے وچوں باہر اٹھ کے بہج کرکے مند فرات دی طرفے پی ویرعبائ لول سدے

محمر فرآ دیں امری جایا اسیں پانی بی بی رہے آ کھ عزیزا باہجھ بحرادال اج کون زینت نوں کے

ظالموں نے چاروں طرف سے ہائی شنراد کو گیرلیا۔اور مکواروں تیروں اور نیزوں کے وار پروار کرنے گئے۔ بان کالال زخموں سے چور چور ہوکر گھوڑ ہے گی زین سے گرا۔اور آواز دی۔ یا حسین بڑائٹڈ ایجے سنجالنا۔امام عالی مقام دوڑ کر گئے۔عباس کوجھولی جس اٹھایا ابھی کچھ سانس ہاتی ہے۔ نہایا عباس ڈائٹڈ کوئی بات کرد۔عباس بڑائٹڈ نے آئیس انھایا کھولیس۔عرض کی باسٹہ بٹی سیند سے کھدوینا کہ جھے معاف کردے! جس اس کا وعدہ پورا کھولیس۔عرض کی باسٹہ بٹی سیند سے کھدوینا کہ جھے معاف کردے! جس اس کا وعدہ پورا نہیں کرسکااور پھرامام باک کی جھولی جس جان دے دی۔

إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلْيَهِ رَاجِعُونَ ۞

مظلوم کر بلا میدان کر بلاست معزمت عباس منگانی علمداری لاش بھی اپنے کندهوں پراٹھا کرخیموں میں لائے۔اور پڑے سکینہ کے آگے دکھ دی۔اور فرمایا بٹی یہ ہے تبہارات جو تمہارات جبرارے لئے پان کامشکیزہ لینے گیا تھا۔لیکن لانبیل سکا۔ بٹی اسے معاف کردو۔ تمہارے لئے بان کامشکیزہ لینے گیا تھا۔لیکن لانبیل سکا۔ بٹی اسے معاف کردو۔ خیموں میں ایک حشر پر پا ہوگیا اور عباس میں تا تا میں مقام کی مقام کی مقام کی مقام کی تو زدی۔اوران کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا۔

# حضرت قاسم كىشہادت

حصرت عباس فالتنظم واركولاش كى قن كرف يحدامام مظلوم وايس تعيمول من تشریف لائے۔ جنگ کی تیاری کی۔اورائے جسم پرہتھیارلگائی رہے تھے کہ حسن بالتنز کا لال شنراد و قاسم مبرلتنز وست بسة سامنے كمرا ہوگيا۔اور عرض كى جيا جان كيا ہي ابل بيت میں ہے نہیں ہوں فر مایا! میٹا کیوں نہیں۔ ابن حسن بڑگفتنانے پھر کہاتو پھر مجھے شہادت کا مرتبه حاصل کرنے سے کیوں محروم کیا جار ہاہے؟ میں امجی تک اس انتظار میں رہا کہ آب خود ی مجھے میدان میں جانے کا تھم فر ما کی سے محرشاید مجھے بیگانہ مجھ کروین برقربان ہونے کی سعادت ہے محروم کیا جار ہائے آئ میرامجی باپ ہوتا تو آپ ایسانہ کرتے۔وہ ضرور اجازت کے دیتے تمرکیا کروں سمس طرف جاؤں اور کس سے کہوں۔ پھوپھی زینب در است کرتا ہوں تو منہ پھیر لیک ہیں۔ چی جان سے درخواست کرتا ہول تو خاموش ہو باتی جیں۔ بھائی اکبرے التجا كرتا ہول توجواب بيس ديتے اور آب نے ابھی تك كوئى خیال نبیل کیا۔ بچا جات مجھ بھی میدان جنگ میں جانے کی اجازت وے کراسیے کی ہونے كا ثبوت دير يجكر كوشئه رسول نے حسن جلائفہ كے لال كوسينے ہے لگاليا۔ المحميس الشكبار جو مَنْسِ اور قر ما یا بینا اِحمیبی و کی لیتا بول **تو بھائی حسن بنی تن**ؤ کی صورت سامنے آجاتی ہے۔ تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ تمبارے باپ نے آخری وقت تمبارے حق میں بجھے آیک وصیت ی تھی۔ کے حسین بالتنز اید میرا بیٹا قامم تمہارے یاس میری امانت ہے۔اس کا خیال رَحن إنو بينا قاسم مين تمهيل اجازت و يرايخ بعائي كي امانت مي خيانت كي كرسكة روال - جاو بين آرام كرو - اورائي جياجان يردم كرو\_ نورنگاہ مسن جائنڈ نے عرض کی قبلہ! بیتو ٹھیک ہے۔ کیکن اگر آئ میں ایل جان بھا کی

تو کل قیامت کے دن اپنے باپ کو اپن صورت نہ دکھا سکوں مجا۔اور اس وقت دادی ف طمہ بنائنا کوکیا جواب دوں گا۔ جب انہوں نے بوجھا کہ قاسم میدان کر بلا میں جب میرا پیارا حسین م<sup>زالتیز</sup> مصیبت میں مبتلا تھا تو اس دفت تم نے میرے بیٹے کی کیا مدد کی تھی اور پھر جب نانے مصطفیٰ مَنَائِیَا اِلَمِ نے قرمایا کہ حسن وی فیٹن کے بینے قاسم کو لاؤ جوحل وباطل ک معركے میں این جان بچا گیا۔ تو میں در بار مصطفیٰ میں کون سامنہ لے کر جاؤں گا۔ یا امام! و پچھوعون وخمد نثار ہو گئے ،عمباس جان دے گئے ادرحر اور دہب مزالتنو جو بریائے تتے، وہ قربان ہو گئے۔ گر میں ابھی تک منہ دیکھ رہا ہول۔ چلو مجھے اپنا تمجھ کے نہ تهی بیگانہ جان کے بی اجازت وے دو سیدہ زینب بنی بھا یاس ہی کھڑی تھیں۔ قاسم کی اس گفتگو ہے ترسي تنئيں۔اور فرمایا قاسم! آؤ میرے ساتھ۔حضرت زینب بھانتا قاسم کو خیے میں لے آئيں۔اور فرمايا قاسم التمهارے باپ نے آخري وفت أيك تعويذ تمهارے كلے ميں ڈالا تھا اور فرمایا تھا کہاس کو کسیبت کے وقت کھولنا۔ادراس سے یزھ کراور کیا مصیبت آئے گی كه بيچ كرى كى شدت ميں بيائے تروب بيں۔اوروشمن ابل بيت كے خون كے بيا ہے ہیں۔ آؤ میں اس تعوید کو کھولوں۔ سیدہ نے قاسم کے مللے سے تعوید کھولا اور پڑھا ... اس میں ایک خط تھا جو حضرت امام حسین بڑگٹنڈ کے نام لکھا تھا کہ بھائی حسین دالنئز!میدان کر بلا کے حق وباطل کے معرکے میں میرے جیٹے قاسم کو بھی شہید ہونے کی اجاز ات دے دینا۔ تا کہ دین دایمان کی حفاظت کی خاطر میر اخون بھی شامل ہوجائے۔ بی لی نستب بنگافتاحصرت قاسم کودو باره امام یا ک کی خدمت میں لے آئیں اور عرض کی بھائی حسین!اب تو قاہم کو اجازت دینی ہی پڑے گی۔علی طِنائفنڈ کے لاؤلے نے فرمایا كيول؟ ستيده ئے حسن بڑالفنز كا خط چیش كردیا۔خط كامضمون پڑھ كرحفرت حسين مناتنز و زار زار ردنے کے اور قامم کوفر مایا بیٹا! جاؤتمہیں اجازت ہے مگر ذرامیرے سامنے کھڑے ہوجا دُ۔ تا کہ میں آخری بارا ہے بھائی حسن م<sup>طاقعیز</sup> کی نشانی کو جی بھر کے دیکھے لوں۔ حضرت قاسم نے چھوپھی زینب جائفا کاشکریدادا کیا۔اورامام پاک کے یاول چوے جتھیار پہنے اور آخری بار سب کوسلام کیا اور نعرے لگاتے ہوئے میدان میں جا پہنچے اور

فرمایا اے ظالمواعون ومحمہ نے تہمیں آخری دم تک بھی نہ بتایا تھا کہ ہم کون ہیں۔ مگر آؤ میں تہمیں بتاؤں۔ کہ میں کون ہول۔

امام حسن بڑالتھ کا بیٹا ہوں پوتامرتمنی کا ہوں ہے دادی فاطمہ میری میں دویتا مصطفیٰ کا ہوں

ے قاسم تام میرا قاسم کوٹر لقب میرا جہاں میں سب سے اونچالود کھے حسب دنسب میرا

> ہمارے گھر فرشتے بھی اجازت لے کآتے ہتے جوہم آرام کرتے ہتے تو وہ جمولا جمولاتے ہتے

ہوا کیا آج جو میں تمن دن سے مجوکا پیاسا ہوں محر سے جان لو مجر بھی محد سٹائی آناکا نواسہ ہوں

می آیا ہوں تمہارے سامنے ایمان پر مرنے نی گی آن پر مرنے نی گی شان پر مرنے علی بات کی آن پر مرنے کی شان پر مرنے (دازی)

اور پھر آپ نے بیزیدی کشکر کو مقالبلے کی وعوت دکی۔ عمرو بن سعد نے دیکھ تو بول اٹھا۔ بہا دروخبر دار! یکی بیٹ ٹنڈ کا بچتا ہے۔ اور حسن نٹٹٹنڈ کا بیٹا ہے۔ ایک ایک ہوکراس کے مقالبے میں نہ جاتا۔

آپ نے تین بارلکارا۔ گرکسی کو مقابلہ ہیں آنے کی ہمت شہوئی کین آپ خودی لشکر کے میں رہ پرحملہ آدر ہو گئے اور ایسی شان حیدری دکھائی کہ فرشتے بھی مرحب پکارا شھے۔اور پھر میں نہ بہلی کی طرح گرے۔اور قیمن کی تھیں الت ویں ۔حسن بڑائیڈ کا، ل کی تلواتھی کہ بجی میں نہ بہلی کی طرح گرے۔اور قیمن کی تھیں الت ویں ۔حسن بڑائیڈ کا، ل کی تلواتھی کہ بجی کو ندر ہی تھی ۔جس طرف گرتی کو فیوں کو فائسٹر کرتی چلی جاتی میں میں ہے رخ موزا تو قلب اشکر میں جب بہنچ اور لاشوں کے ڈھیر لگادیے۔ بیاس نے نڈھال کردیا تھ۔اور لاتے لئے لئے سے رخ موزا تو لاتے تھی کی کہ اے ذبح اللہ کے لئے لئے میں ہوئی کہ اے ذبح اللہ کے لئے میں کہ کہ کے تھے۔ تازیوم کا چشمہ جاری کردیے والے فدااورا نے میدان بدر ہیں تو مکہ کی چھر کی زمین سے آب زمزم کا چشمہ جاری کردیے والے فدااورا نے میدان بدر ہیں تو

حیدر رسالت کے پرستاروں کے لئے آ مان سے پائی برسادیے والے ہا مک اگر نہر فرات کا پائی ہماری قسمت ہیں نہیں ہے بقو نہ ہیں۔ آ سان سے بی دوقطر سے پی آ ج میر سے طلق میں فال وے ۔ اور پھر ہیں تیری و نیا کو بتا جاؤں کہ تن کی تکوار جب میان ہے گئی ہے تو پھراس وقت تک والی نہیں آتی جب تک کہ کفر وباطل کو ہمینے کے لئے ختم نہ کر دے ۔ گر بڑی شنراد سے کی بیالتی قبول نہ ہو تکی اور پرد و نفیہ سے آ واز آئی کدا ہے میں فرائی نیز کے ای ریکستان بھی اگر چاہوں تو فاک کر بلا ہے بی پائی کے چشمے ابال سکتا ہوں اور کوفہ کے ای ریکستان ہیں آب میات پیدا کر سکتا ہوں ۔ گر بی تو فوٹ تھ تھ بر ہے ۔ جے آج تم ادا کر رہے ہواور اگر پیاس بی تو فوٹ کی دیوار یں ہلار ہے ہواور اگر پیاس بیتو فوٹ کی دیوار یں ہلار ہے ہواور اگر پیاس بیتو فوٹ کی نیوار یں ہلار ہے ہواور اگر پیاس بیتو فوٹ کی نیوار یں ہلار ہے ہواور اگر پیاس بیتو فوٹ کی نیوار یں ہلار ہے ہواور اگر پیاس بیتو فوٹ کی نیوار یہ ہلار ہے ہواور اگر پیاس بیتو فوٹ کی نیوار کی کہنا ہے تو حوش کوٹر پر آؤ د

حسن کالال تازہ دم ہونے کے لئے میدان سے نکلے۔ آقاحسین ملائنڈ کے پاؤں چوہےامام نے یوجھا ، قاسم ، ، کیوں آئے ہو؟

عرض کی یاامام سید پوچھنے کے لئے آیا ہوں کہ میدان جنگ میں کوئی خلطی تونہیں ہوگئی!

فرمایا ، قاسم نبیں ....تمہارے انداز جنگ پرتو علی جنگنز بھی جیران ہے۔قاسم نے پھریانی کی تمنا کی امام عالی مقام نے فرمایا

جمیں معلوم ہے جیٹا بلائے تشکی کیا ہے مگر دکھ ادھر قاسم ادائے دلبری کیا ہے بہت جیتا ہوت دلبری کیا ہے بہت جیتا ہوت چوں لوبیای زباں میری نب ہے ہوت چوں لوبیای زباں میری نبی سے جاکے کہددیتا ہے کی داستاں میری جہان عشق میں صدق وصفا کا بول بالاکر قوانی جان دیکر دین خدا کا بول بالا کر قوانی جان دیکر دین خدا کا بول بالا کر

شنرارہ قسم نے تواسئے رسول کی زباں چوی تو آب کوٹر کی لذت پائی اور پھر میدان جنگ میں آگیا۔

عروبن سعد نے اہام حسن رفیقی کے لال کا بیا تھا زبتگ دیکھا تو گھبرا کرچلایا کہا ہے شام وعراق کے بہادرو۔ آج تمہاری جرائت کہاں غارت ہوگئ تم میں ہے کوئی اٹھے اور ق سم کوئل کرے۔ اس کے انداز جنگ اوراس کی جرائت وشہسواری ہے پینہ جاتا ہے کہا گریہ تمین دن کا بھوکا اور بیا سانہ ہوتا تو اس کی تکوار ہم سب کا خاتمہ کردیں۔

اور پھرارز ق سے کہا۔ کہم گئکر بزید میں سب سے زیادہ بہادر اور تجربہ کارہو۔ اس لئے قاسم کے مقابلہ میں قاسم کے مقابلہ میں قاسم کے مقابلہ میں جاؤ۔ ارزق نے جواب دیا کہ اس مجھوٹے سے اڑ کے کے مقابلہ میں جا تامیری تو بین ہے۔

۔ سرو ہیں سعد نے کہا۔ کہ اس کے لڑکین کو نہ دیکھو۔ یہ دیکھو کہ بید سن الحینے کا بیٹا کے باتھ میں شمشیر حیدری ہے اور اس کی رگول میں بھی علی مالفنڈ کا خوان ہے۔ علی مالفنڈ کا خوان ہے۔

ارزق نے جواب دیا کہ اجھا اگر اس کائل میرے بی ذمہ ہے تو پہلے ہیں اس الا کے کے مقابلے ہیں اس الا کے کے مقابلے ہیں اس الا کے کے مقابلے ہیں اپنے اللہ کے کو بھیجتا ہوں۔ وہ بھی بڑا شہسوار ہے

لفرض! ارزق کالڑکا ہوئے ہی تکبر وغرور سے نیز ہ ہوا ش اہرا تاہ و امیدان میں آیا۔ اور حضرت قاسم کو آ واز دی کہ ہمت ہے تو میر سے سامنے آ ۔ اور پھر یکا کیک حق و باطل کی دو تلواروں کی جسنکار سے فضائے کر بلا گونے آئی حضرت قاسم نے نیزہ مارا جواس کی ٹا نگ پر لگا۔ وہ الز کھڑا تا ہوا گھوڑ ہے ہے اتر سے اور اس کے لگا۔ وہ الز کھڑا تا ہوا گھوڑ ہے ہے اتر سے اور اس کے لیے لیے بالوں کوا ہے ہاتھوں میں لیبیٹ کراور تھما کراس زور سے زمین پر مراکدا تھا بنہ بالوں کوائی ہر بیاں اور کھیا ہو اور پہلیاں ثوث کئیں۔ اور اس کی قیمتی تلوار کو پکڑلیا پھر ارزق کا دوسرا الز کا مقابلے میں آتر کیا۔ اور وہ بھی جناب قاسم کی ہتو تی اور جناب کا جوان کا دوسرا آتا۔ اور ہائتی جوان کا دوسرا الز کا مقابلے میں نیزہ اس کے بھی اور دو ہمی جناب قاسم کی ہوار نے اس کے بھی دو تکرفول دی تلوار کے اس کے بھی دو تکرفول دی تلوار نے اس کے بھی دو تکور اور نے اس کے بھی دو تکرفول دی تکوار ہوا میں ایرا تا ہوا مقابلے میں آبیا۔

ادھ ارز آ ، شنم ادہ قائم کے مقابلہ میں آیا ادھر امام پاک نے دعا کے لئے ہاتھ

ان کے اور بارگاہ رب العزب میں التجاکی ۔۔ کہ ، یارب عطا کر بازوئے ہے جان میں ایمان کی قوت اور اسکے بالقابل چمین لے شیطان کی قوت اور اسکے بالقابل چمین لے شیطان کی قوت

میرے مولا تواب اپنے نی کی آبرور کھلے مجرے میدان میں تنظ علی کی آبرور کھلے

اور آتے بی ہائی شنرادے کو نیزہ ماراعلی شائن کے بہادر پوتے نے وار بچالی۔ ہائی جوان نے بہادر پوتے نے وار بچالی۔ ہائی جوان نے بکوار ماری۔ ارزق نے روک لی۔ ارزق نے بٹد گھمایا قاسم نے داؤ بچایہ۔ قاسم نے ہا کہ ماری ارزق نے وصل پراتاری۔ ارزق نے زنجیرے کرہ دی۔ قاسم نے کھول دی۔ قاسم نے کھول دی۔ قاسم نے کھول دی۔ قاسم نے تو ڈول یا۔

اور پھراکی دوسرے پر تلواروں کے دار پر دار ہونے گئے ہائی جوان نے کوارا شائی توارزق و کیے کر کہنے لگا کہ قاسم ہے تلوار تو میری ہے۔ تہبارے ہاتھ کہاں ہے آئی۔ حضرت قاسم نے فر مایا۔ تہبارا پہلا بہادر بیٹادے گیا ہے۔ پھر حضرت قاسم نے ارزق سے فر مایا کہ تا ہم تو ہواں ہے گر اور تر مندہ تو ہو سے بہادرادر شہبوار ہواور تمہاری بہادری و شہبواری کی دھوم تو شام وعراق میں ہے گر استے بیوتو ف ہوکہ گھوڑے کا نگ کنے کا بھی ہوٹی نہیں ہے۔ ارزق دھوکا کھا گیا اور شرمندہ ہوکر گھوڑے کے نگ کے کا جھا تو حسن جنگ تو سے کا ال نے فور آ کموارا شائی اور ارزق کی گردن پر ماری۔ اور وہ تن سے جدا ہوکر زمین پر گر بڑی۔

اے قاسم اجری شجاعت پر قربان - تیری ہمت پر فدا۔ تیرے حوصلے پر ناراور تیرے انداز جنگ کے مدیقے ۔ کاش کہ تہمیں کہیں سے بانی کے دوقطرے ال جاتے اور تیری شمشیر حیدری سے شکست خوردہ باطل پھر قیامت تک ندائھ سکتا۔ ہاشی شمزادہ الشکرین ید کے مسرہ پر بھی عقاب کی طرح جھیٹا۔ میمنہ پر بھی بکل کی مانند چکا۔ قلب لشکریں بھی شیر ک مسرہ پر بھی عقاب کی طرح جھیٹا۔ میمنہ پر بھی بکل کی مانند چکا۔ قلب لشکریں بھی شیر کی طرح بنجہ زن ہوا۔ اورزق کے جاروں بہا دراڑکوں کو بھی آل کیا اور پھر اورزق کو بھی واصل جبنم کے سامنے میں اور پھر اور تی کو بھی واصل جبنم کی مارت تا تھی سے دور پھر اور تی کو بھی واصل جبنم کی مارت تا تھی سے جھرائی کی مارت تا تھی ہے جھرائی کی مارت کے اور پھر انتظرین یدکی طرف کی مارت تا سے معربہ میٹھا ہوا نظر آیا۔ اس کو تیل کرنے کے ادادے سے پھر لشکرین

محس کے۔لیکن چاروں طرف سے دشمنوں میں گھر مکے اور گواروں اور ہر چھیوں کی ہو چھاڑ
سے کا زخم آپ کے جسم برآئے اور پھر شیٹ بن سعد نے آپ کے بینے پاک میں نیز ہارا
جو پار ہوگیا۔اور آپ اسپ تازی ہے فرش زمین پر گر پڑے۔ ۔۔اور پکارا یاام مجھے
سنجالنا۔امام عالی مقام نے قاسم کی آ وازئ تو بے تابانہ دوڑ کر پہنچے۔و یکھا تو شنرادہ فاک
وخون میں تڑپ رہاہے۔

لاش کو کندھوں پر اٹھایا۔ تیموں میں لے آئے۔ادرا پی مجمولی میں رکھ کر زار و قطار رونے گے اور پاک بیمیاں بھی دھاڑیں مار مار کررو کمیں۔ خدار حمت کندایں عاشقان یا کے طینت را



## شنراده على اكبر شائنة كى شهادت

حضرت امام حسن ر المانت حضرت قاسم و النفذ كو خاك كر بلا كے بير وكر كے امام باك تيموں ميں اللہ كا كے بير وكر كے امام پاك خيموں ميں واپس آئے تو و يكھا كه اپنا گخت جگر ہتھيار لگائے ميدان ميں ج نے كے لئے تيار كھڑا ہے۔ آپ نے فرما يا بيٹاعلى اكبر والفنزا ہے بوڑ ھے باپ كوچھوڑ كركان جارہ ہو؟

شنرادے نے عرض کی اتبا جان! جہاں تون دمجر گئے ادر قاسم وعباس جو گئے ہے۔ قبلہ ا جا زے فر مائے۔

مظلوم کربلائے ایک پرسوز آہ بھری اور فرمایا بیٹا! تم هیبر مصطفیٰ ہو۔ تہہیں ویکھے لیتا وں تو نانے پاک کی صورت پاک سامنے آجاتی ہے اور میں اس مقدس نشانی کو ضائع نہیں کرنا جاہتا۔

شنرادہ علی اکبر رڈائنڈ نے جواب دیا۔ آبا حضور! جس نانے پاک کا بی ہمشکل ہوں،
انہوں نے بھی تو میدان اُصدی دین وحق کی سربلندی کے لئے اپنے دانت مبارک شہید
کرادیئے تھے۔ تو پھر آج جمشکل مصطفیٰ علیدالسلام کواپنے تانے پاک کی سنت ادا کیوں
نہیں کرنے دیتے اور بدہ وہ پاک چا درجس سے دادی فاطمہ بڑا تھانے نانے پاک کی
خون کوصاف کیا تھا۔ کیا ہوا جو آج دادی جان نہیں ہیں۔ پھوپھی زین بھی تو انہیں کی بنی
ایس ۔ اس وقت دادی جان نے اپنے باپ کا خون دھویا تھا۔ اور آج جمشکل مصطفی کا خون
ان کی جنی پھوپھی زینب دھوے گی۔

نواسرُ رسول اپنے گئتِ عِکر کی بیر معنی خیز گفتگوی کرجیران رو گئے اور فر مایا بیٹا تمہار ب ان نیک ارادوں پر قربان \_ گرمیں اپن آ تھوں کے سامنے اپنے نوجوان میلے کی لاش ترمین

نہیں ویکھ سکتا۔

بیٹا<u>۔ پہلے مجھے جائے وو</u>۔

شہراد ویکی اکبر بڑالٹئز نے عرض کی اتا جان! اگر آپ کی آٹکھیں جوان بیٹے کی لاٹن کو نہیں در بڑالٹئز نے عرض کی اتا جان! اگر آپ کی آٹکھیں جوان بیٹے کی لاٹن کو نہیں در کھے تئیں تو اٹھار و سال کا جوان بیٹا بھی ایٹے بوڑھے باپ کے سرکو نیزے پرنہیں در کھے سکتا۔

سیّدہ کے لا ل کی آنگھیں پُرنم ہو گئیں اور فر مایا بیٹا! تنہیں اجازت دینے کا اختیار مجھے نہیں تہاری کے لائے کا اختیار مجھے نہیں تہاری بھو تہاری کی خیند حرام کر کے تہیں تہاری بھوٹی زینب کو ہے۔ جس نے اپنے دنوں کا چین اور را توں کی خیند حرام کر کے تہہیں یالا ہے۔

علی اکبرا گے بڑھے اور پھوپھی زینب بڑا تبا کے پاؤں پکڑ لئے اور عرض کی پھوپھی جان! میں جانا ہوں کہ آپ نے جھے بڑی محنت سے پالا ہے۔ گر آپ نے اپنے بچوں کو خوش سے تربان کروالیا۔ ادران کے لئے آپ نے اجازت بھی لے لی گرمیرا کیا تصور سے خوش سے قربان کروالیا۔ ادران کے لئے آپ نے اجازت بھی لے لی گرمیرا کیا تصور سے کہ جھے اس مرحم شہادت سے محروم رکھا جارہا ہے خدا کے لئے میری بھی سفارش کرو ہجئے سیّدہ نے کیجھے اس مرحم شہادت سے محروم رکھا جارہا ہے خدا کے لئے میری بھی سفارش کرو ہجئے سیّدہ نے کہ میں اپنی آئے کھوں سے تربین ور در کیا۔ گر آئے ہمیشہ کے لئے تربیس اپنی آئے کھوں سے اوجھل کس طرح کے کہوں سے تربین ورد کیا۔ گر آئے ہمیشہ کے لئے تربیس اپنی آئے کھوں سے اوجھل کس طرح کے کر ڈالوں! اتنا کہا اور ایک آ وہ ماری اور زیرا بڑی تھیا کی جائی ہے ہوش ہوگئی۔ حضرت شہر با تو پہلی کے مذہ کیا ہوئی آئے ہوپھی جن کے مذہ کر اپنیا مندر کھ دو۔ تمہاری خوشہو سے ہوش جس آ جائے گی۔

عرض کی امال جان اعلی اکبر آفات کامنہ اس قابل نہیں ہے کہ سیّدہ پاک کے منہ پرد کھوں اور فریا یہ اور فریا یہ اور فریا یہ اور فریا یہ سیّدہ نے آئی میں کھولیں اور فریا یہ علی اور فریا یہ اور فریا کے ایک کے معرف میں آجا تھیں۔ اور لشکر یزید برعی کی شجاعت کا علی اکبر در فی فیڈ جاؤے گر باطل کوئی میں میں میں میں اور کھی اور کا میں مقام نے ہتھیار لگائے نہ ہتھیار کیا تھے۔ امیر میزو کا نیز وقعا۔ حضرت جعفر کی کھان تھی اور باباعلی ڈائٹنڈ کی کوار تھی۔

یہ ہائی شنرادہ جب اپنے جسم پر ہتھیارلگا کراپنے بھائی زین العابدین کوآخری ہار ملنے
کے لئے خیمہ میں گیا تو ایک حشر پر پاہو گیا۔ پاک دامن بیبیوں کی چینی نکل تئیں۔شہر ہانو
ہوئن ہوئنیں۔امام پاک تڑپ گئے اور خیمے کے بانس بھی ملنے گئے۔
اک حشر تھا بر یا جدا اب عابد جو ہوتے سنے

جمولے میں پھوٹ پھوٹ کے اصغر بھی روتے تھے

حضرت عابد بنائین فرش پر لیٹے ہوئے تھے اور شیرِ خوار اصغرایک ٹوٹے ہوئے جھولے میں پڑا ہواا پی سوکھی ہوئی زبان نکال نکال کر پانی کی ایک ایک بوند کے لئے فریا وکر دہا تھا۔
علی اکبر بڑالفیز بھائی عابد کے بیاس گئے۔ عابد نے اُٹھ کر گئے لگنے کی بہت کوشش کی گر اُٹھ ہوئے اور دو سرے تین دن کے نقامت کے سبب اُٹھ نہ سکے۔ اُٹھتے اور گر پڑتے۔ ایک بیار شے اور دو سرے تین دن کے بیاس سے ۔ بولے۔ بھائی جان معاف کرنا ہیں اُٹھ نہیں سکتا ہے گی اکبر منافیذی آئیس اشک بر بہو گئیں اور خود ہی عابد کے اُوپر لیٹ گئے ووٹوں بھائی ول کھول کر روئے۔ ووٹوں کا دل جا ہتا تھا کہ قیامت تک ای طرح ہی آپس میں لیٹے رہیں گے۔

عمرو بن معد پکارا۔اہل ہیت کی غیرت کہاں گئی؟ نواسۂرسول نے علی اکبر مِنْ النَّمْ اَکْواعُ یا اور فر و یا جیٹا جدؤ۔ یزید کی کشکر ہاری غیرت کوللکارر ہاہے۔

عرض کی ابا جان! جواب دے دو کہ آل جمد مٹی فیٹی آنا کی غیرت ابھی زندہ ہے۔ علی اکبر حضرت عابد کو چھوڑ کرا مخصادر معصوم اصغر کے پاس گئے۔ جھو لے کو جھادیا اور اصغر کو گود میں اٹھایا اور سینے سے نگا کردونے گئے شیرخوار بجے نے اپنی سوکھی جوئی زبان نکال کردکھائی۔ علی جائتین

کے جوان بیٹے کو شہادت گاہ کی طرف ہیں ہے کہ لئے اپنے ذاتو دے کر گھوڑے پر سوار کرایا۔ علی

اکبر را النی ابنے گھوڑے پر سوار ہوکر مدینے پاک کی طرف منہ کرے دونے گئے۔ قربایا بیٹا!

موت کے ڈرے رونے ہو۔ کہا آبا جان! نہیں۔ بہن صغرایا دا آرہی ہے! میں اس بے وعدہ کر

کر آبا تھا کہ ایک مہینے کے بعد تھے لے جاؤں گا۔ گرافسوں کہ میں دہ دعدہ پورانہیں کرسکا۔ دہ

میر اراہ و یکھتی ہوگی۔ میر اراہ گئی ہوگی۔ میر اانظار کرتی ہوگی۔ وہ کہتی ہوگی کہ میرا بھائی جھے لینے

میر اراہ و یکھتی ہوگی۔ میر اراہ گئی ہوگی۔ میر اانظار کرتی ہوگی۔ وہ کہتی ہوگی کہ میرا بھائی جھے لینے

گرکیا خبر کہ بڑمنوں نے مہلت نہیں دی اور مغراکو لے آنے کا وعدہ کرنے والا بھائی اکبر

گرکیا خبر کہ بڑمنوں نے مہلت نہیں دی اور مغراکو لے آنے کا وعدہ کرنے والا بھائی اکبر

مرکیا خبر کہ بڑمنوں نے مہلت نہیں دی اور مغراکو سے آنے کا وعدہ کرنے والا بھائی اکبر

مرکیا خبر کہ بڑمنوں نے مہلت نہیں دی اور مغراکے معاف کردیا۔ کہ جس اپنا وعدہ پورا نہ کر

ہائی شنرادہ گھوڑے کو چلنے کا تھم دینے ہی والا تھا کہ بہن سکینہ ووڑتی ہوئی آئی اور گھوڑے کی اور گھوڑے کی جان! محوڑے کی لگام پکڑئی اکبر ڈائٹنڈ نے یو چھا! بہن سکینہ کیوں؟ جواب ویا بھائی جان! بھائی جبان ایسائی جبان ایسائی جبان اور بھائی بہنوں کو بھائی جبان جبائی جبان اور بھائی بہنوں کو انعام دیتے ہیں۔ معیّاتم بھی آئے دولہا بن کر کھوڑے پرسوار ہوئے ہو پچھانعام دے جا۔

کر لگام کھوڑے دی بی بی رو رو دیوے وہائی میں داری میں صدیتے ویرین دے جاواک پھرائی

علی اکبر ملائنڈی آنکھوں سے آنسوؤں کے چند قطرے بہن سکینہ کے وامن میں ''رے۔ پوچھابھائی جان! میکیا؟ فرمایا بیٹمیاراانعام ہے۔

ہائی شنرادے کومیدان جنگ میں جانے کے لئے تیار کھڑاد کھے کرخیموں میں ایک حشر بر پاہو کمیا۔ادر

دیے تے الل بیت دُہائی امام کی تصویر کمرے جاتی ہے فیر الانام کی

Marfat.com

1

آخر بنگ نوں ٹر پیاعلی اکبرائے تقدیر دے نہ کوئی ہم بیر چلی

کر شاہ حسین رفاقت دی ٹم ہوگئی جدوں صورت بدر منیر چلی

نکل خیموں وداع کرن خاطر نال اوہ ہے بمشیر چلی

سارے خیمیاں وچہ بکار پے گئی لوکو مصطفیٰ دی تصویر چلی

اور خیموں کے چاروں طرف سے بیآ وازیں آئی تھیں کہ

شبیہہ مصطفیٰ تیراعلی اکبر رفاتی جواں بیٹا

اشمارہ سال کا نوخیر حیدر کا نشان بیٹا

چلا میدال میں نانے کی شریعت کو بی نے کو اورائیے خون سے دواک چراغ حق جلانے کو

اوراپ مون سے دوا اس پروں ہے ہوا ہے کہا حور دوا اس پروں میں جا کہا حور دول نے دیکھوشاہ کے میددل کا پارہ ہے فرشتوں نے کہا بس میرتو قرآل کا سیبیارہ ہے انہمی میددردنا کے منظر ختم نہیں ہوا تھا کہ نشکر یزید ہے پھرآ دازآئی۔ حسین دالنے اسلامی سے در دیا گے۔ حسین دالنے اسلامی سے در دیا ہو؟

اور پھر ہاشی شنرادے کی صدائے نعرہ تکبیر سے فضائے کر بلا کونج اٹھی۔ چبرے کی جملی سے میدان کر بلا چبک اٹھا۔ زلنمہائے عنرین سے کوفہ کا میدان مہک گیا۔ رُخ پُرنور کی ضیاء سے میدان کر بلا چبک اٹھا۔ زلنمہائے عنرین سے کوفہ کا میدان مہک گیا۔ رُخ پُرنور کی ضیاء سے خاک کر بلا کے ذرّے دمک اٹھے۔ حسن مرتضلی کی تصویر کے آئے فتی و فجو رکی مورتیں تھڑ الکیس اور جمال مصطفیٰ کی تنویر کے آئے کغروباطل کے پہلے کر پڑے۔

اور پھریہ ہاشی جوان مزید کے لئنگر کے سامنے بڑے بی جاہ وجلال کے ساتھ ڈٹ گیا۔ رفر مالا .... ب

علی اکبر رہ التفقیہ ہے میرا نام دادا مرتفعی میرا کا میرا کئی میرا کئی میرا کئی میرا کئی میرا کا مصطفیٰ میرا کئی میرا کا میں مصطفیٰ میرا مصطفیٰ کہتے ہیں مجھ کوسب جہاں والے زمین دالے فلک والے مکان ولا مکان والے

#### سنواے کو فیومیں اہلِ بیت کا گدا گرہوں میں کعبے کا بجاری ہوں مدینے کا مسافر ہوں

عمرو بن سعد نے علی اکبر رفائنیڈ کا میہ جاہ وجلال و یکھا اور بیفر ہوتی۔ ساتو بولا کہ اے علی اکبر جنائیڈ! اپنی افعتی ہوئی جوائی پرترس کھاؤ۔ اور اپنے آپ کو موت کے حوالے نہ کرو۔ جھے بھی شہبہ مصطفیٰ سائیڈیڈا کو کھر رحم آگیا ہے۔ جاؤا ہے باپ سے کہدو دکہ عمرو بن سعد نے جھے بھیوڑ ویا ہے۔ اور یا اوھر آ جاؤ۔ ۔۔۔ پائی کے مشکیز ہے بھی ملیس کے اور بیش وہ رام بھی۔ وزیرام بھی۔ ونیا کی نوت بھی سلے گی ۔ اور چین وقر اربھی ۔عزت ووقار بھی سلے گا اور دولت و نوکت بھی ۔ عرو بن سعد کی اس گستا فی سے ہاشی خون کھول گیا۔ اور گرج کر بولے دولت و نوکت بھی ۔ عرو بن سعد کی اس گستا فی سے ہاشی خون کھول گیا۔ اور گرج کر بولے اس عاشق رسول کا بیٹا ہے۔ جس نے میدان احد شی ناموں اسلام کی حفاظت کی خاطر اور اس عاشق رسول کا بیٹا ہے۔ جس نے میدان احد شی ناموں اسلام کی حفاظت کی خاطر اور فرات مصطفیٰ کی رکھوائی کے لئے پہلا تیر کھی بال کرنے کے لئے پہلا تیر حضرت امام حسین فرات نے اور چنستان اہل بیت کو پامال کرنے کے لئے پہلا تیر حضرت امام حسین فرات نے اور چنستان اہل بیت کو پامال کرنے کے لئے پہلا تیر حضرت امام حسین خوالفیڈ ، پر چلایا تو بھر بیسے ہے کہ تو ایک جنتی با پر کھی بیٹا ہے۔

نیس آیا۔ رقم کی درخواست کے کرنیس آیا۔ بلکد دین وایمان کی تفاظت کی خاطرائے کو آیا ہوں۔ اور تی خون سے تی واسلام ہوں۔ اور تی خون سے تی واسلام کی پاک جا درائی خون سے تی واسلام کی پاک جا درائی خون سے تی واسلام کی پاک جا در اسے گفر و باطل کے سیاہ دائی دھونے کو آیا ہوں اور اب بھی جمجھ جا و ابھی وقت ہے۔ آؤ اور فسق و فجور کے اندھیروں سے نکل کر حق و ہدایت کی روشی میں آجا کہ اور دحشت و ہر ہریت کے گڑھوں سے نکل کر انسانیت و آدمیت کے دائمن کو تھام لو۔ اور کفر و باطل کے سمندر سے نکل کر انسانیت و آدمیت کے دائمن کو تھام طوفان سے نکل کر حسینیت کے دائمن میں پناہ لے لو۔ آدر اور ابھی اپنے گئی ہوں سے طوفان سے نکل کر حسینیت کے دائمن میں پناہ لے لو۔ آد کہ اور اب بھی اپنے گئی ہوں سے لو آدر باخی کی حسینیت کے دائمن میں پناہ لے لو۔ آد کہ اور اب بھی اگر تم اپنے ظلم و تتم سے باز نہیں تو بہ کراو۔ خدا تہمیں معاف کر و سے گا۔ اور اس کے بعد بھی آگر تم اپنے ظلم و تتم سے باز نہیں آتے تو پھر آدکوا و خدا تیمن کو اور کی گھوں۔

> بظاہر دیکھنے میں اک تعمی کلی معلوم ہوتا ہے طریق جنگ دیکھو تو علی معلوم ہوتا ہے

گرم لوسے تھیٹر دل نے بدن کھلسا دیا۔اور پیاس کی شدت نے مڈھال کردیا۔ تو گئر مزید سے نکل کرباپ کے قدمول بیں آئے۔عرض کی۔اباجان! پائی فرمایا بیٹا۔ پائی کہاں! بیٹا بیل نے اپنی ساری زعدگی تہاری ہرخوائش کو پورا کیا۔گرآئ تہارا شفق باب تمہاری پائی کی خواہش کو پورائیں کرسکتا۔ بیٹا!لومیری زبان اپنے منہ میں ڈال مفتی باب تمہاری پائی کی خواہش کو پورائیں کرسکتا۔ بیٹا!لومیری زبان اپنے منہ میں ڈال مفتی اکبر دیگا تھے اس کے کرچوی تو جام کوڑے مزے آگے من من کا

اباحضور! اگر میدان کارزار می کوئی تلطی ہوئی ہوتو معاف کردینا۔ قرمایا بینا! تمہارے عزم و استقلال پر قربان ۔ اور تمہارے کا جوہر سعد کو علی بڑاتھ کے خون کا جوش بتادو ۔ . . جاؤ! اور کوفیوں کوشمشیر حیدری کے جوہر دکھادو جاؤاور پر بدیت کوشینیت کاراز بتادو۔

تیخ حیدری شکر بر ید بر مجرصاعقہ بن کرچکی اور ایک بی وار پس بارہ بریدی واصل جہنم کرگئی ۔ .. بہی نیزے کی ضرب تھی اور بھی تکوار کی کاٹ ابنے برنے بہا دروں کے حوصلے نوٹ کئے۔ اور ہاشی جوان کی تیخ برال کے آگے نامور شہواروں کے دل چھوٹ گئے۔ عمرو بن سعد نے طارق بن شیث ہے کہا کہ بڑے شرم کی بات ہے کہ الل بیت کا ایک جوان بی بن سعد نے طارق بن شیث ہے کہا کہ بڑے شرم کی بات ہے کہ الل بیت کا ایک جوان بی بن سعد نے طارق بن شیث ہے کہا کہ بڑے شرم کی بات ہے کہ الل بیت کا ایک جوان بی بن سعد نے طارق بن شیث ہے کہا کہ بڑے شرم کی بات ہے کہ الل بیت کا ایک جوان بی بم پر غالب آتا جار با ہے۔ اور اگر اس کو تعویزی میں مجلت دے دی گئی ۔ تو پھر ہم سب کو میدان چھوڑ کر بھا گنا پڑے گا ۔ جا دَا اور حسین ڈائٹنڈ کے اس بیٹے اور بزید کے اس با فی میدان چھوڑ کر بھا گنا پڑے گا ۔ جا دَا اور حسین ڈائٹنڈ کے اس بیٹے اور بزید کے اس با فی کو گئی کرو۔ اور اس کے انعام میں تہیں ابن زیاد ہے موصل کی حکومت داوا دوں گا۔

طارق بن شیت نے جواب دیا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میں اولاد فاطمہ بنی جہا کے اس فرزند کو قبل کر کے اپنی عاقبت بھی خراب کرلوں۔اور تو مجھی اینے وعدے سے پھر جائے۔تو پھرندمیری دنیاندمیرادین۔عمروبن سعدنے اس کواپنی آگونھی دی۔

چنانچ طارق بن شیث اپ نیز ے کوبوا میں اہر اتا ہوا سامنے آیا اوھ بھی ہائمی خون بوش میں تھا اس نے آتے بی نیزہ مارا کے اکبر رفائنڈ نے روک لیا۔ اور پھر اس کے سینے میں ایسا بر چھار مارا کہ پارہو گیا۔ وہ ہے بوش ہور گھوڑے ہے گر بڑا۔ آپ نے کہاں بوشیاری سے اس بوری کو چاروں قدم اٹھایا اور اس کو روند ڈالا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا بوشیاری سے اپنی فولا دی گوار کو فضا میں جبکا تا ہوا مقابلے میں آیا۔ گر ہائمی شنراد سے نئرو من طارق اپنی فولا دی گوار کو فضا میں جبکا تا ہوا مقابلے میں آیا۔ گر ہائمی شنراد سے ناس کو سنجھی ند دیا کہ نیز ہ مار کر ہلاک کرویا اور پھر طارق کا دوسرا بیٹا نحضینا کے ہوکر اپ کو بیٹ بیٹ ہوکر اپ بیٹ کے لئے میدان میں آیا۔ اس بنے آتے بی کی وار علی اکبر بین نو مارا۔ جس سے اس اکبر بین نو کا را۔ جس سے اس ایس بین کا میرا بین کا بولا ہیں آئے کیل کی ۔ گورسب خالی کئے ۔ شنم او سے اس کی آ کھ میں نیز ہ مارا۔ جس سے اس ایس آئے نکل کن ۔ وہ ابھی آئے بی پی با تدھ بی رہا تھا کہ علی اکبر برنا تھنگی کہ موار نے اس کی دارا میں آئے نکل کن ۔ وہ ابھی آئے بی پی با تدھ بی رہا تھا کہ علی اکبر برنا تھنگی کہ دورا ہے اس کی اکبر برنا تھا کہ علی اکبر برنا تھی کے کوار نے اس

کے بھی دونکڑ ہے کردیتے۔

ہائی جوان نے کو فیوں کے دل ہلادیئے۔اور عمرو بن سعد کانپ گیا۔اس جراکت وشجاعت برحضرت فاطمہ ذی جنافی خوش تھیں۔ ساس انداز جنگ پرعلی منافظ جیران تھے۔مصطفی جھوم رہاتھ۔اورروح فطرت مرحبالیکاراتھی۔

على أكبر ام الاوليا كا نوجوان بينا على أكبر شهيد كربلا كا پاسبان بينا

علی اکبڑ گلستان نمی کا بہترین غنیہ علی اکبڑ بہار خلد کا سب ہے حسین غنیہ

علی اکبر مبشرکر بلا کے جانبازوں کا علی اکبر مؤذن عشق آسودہ نمازوں کا

علی اکبر بڑالفنڈ تازہ دم ہونے کے لئے پھر میدان کا رزار سے نکلے۔پھر ہاب کے پاؤں کو بوسہ دیا۔اورعرض کی اباجان! ۔ ۔ پائی!فرمایا بیٹا! دوش سے پیئو۔کہاابا حضور!فدا کی شم آج اگر علی اکبر بڑافنڈ کو پائی کے قطرے کہیں سے لل جا کیں تو کو فیوں کو باطل پرتی کا عرزہ چکھا دول ۔اور آج دنیا کو بتاجاؤں۔ کہ نبی منافظ تھ آج کے غلام جبحت واسلام کی تھا بت کے لئے میدان میں نظتے ہیں۔ تو پھران کی تیج برال اس وقت تک میان میں نیس آتی جب کے کئے میدان میں نیس آتی جب کے کے میدان میں نیس آتی جب کے کے میدان میں نیس آتی جب کے کئے میدان میں نیس کے ایک میران میں میں ایک جب کے کہ وہ منی بستی ہے کفرو باطل کا نام دنشان تک نہ مناد ہے۔

فرمایا علی اکبر طالنفذا جمعے بیتین ہے کہ تم یہ سب کچھ کرسکتے ہو۔ گر میں مجبور ہوں ۔ اور جینا! آسان کی طرف دیکھو علی اکبر بڑائنڈ نے دیکھا۔ تو حضرت فاطمہ بڑائنا اور حضرت علی بڑائنڈ بازوکھو نے اور نا نامصطفیٰ اپ ہاتھوں میں حوض کوٹر دامن پھیلا ہے اور حضرت علی بڑائنڈ بازوکھو نے اور نا نامصطفیٰ اپ ہاتھوں میں حوض کوٹر کا جام سے کھڑ ہے ہیں۔ اور آپ کا مرکب تیز رفتار دشنوں کے سرول پر تھ اور آپ پھر لئکر بزید کے یاؤں اکھڑ گئے ۔ لاشوں پر لاشیں بزید پر جملہ آ ور ہو گئے۔ اور میے ملہ ایسا تھا کہ لئکر بزید کے یاؤں اکھڑ گئے۔ لاشوں پر لاشیں تر ہے لیس ۔ اور مرول پر ہمر گرنے گئے۔ اور جیاروں طرف قبل عام ہوتے لگا۔ مشہور شہبوار تھکم بن طفیل بن توفل کو ایک ہزار بہاوروں کا دستہ ممرو بن سعد نے ایک مشہور شہبوار تھکم بن طفیل بن توفل کو ایک ہزار بہاوروں کا دستہ

رے کر ہائمی جوان کے مقابلے میں بھیجا۔ وہ آتے تن پکارا۔ کہ جانئے ہوکہ میری شہواری کی دھوم شام وعراق میں ہے۔ آپ نے فر مایا۔ کہ میری بھی جاعت کا جر جانے میں وافلاک میں ہے۔ آپ نے فر مایا۔ کہ میری بھی جاعت کا جر جانے میں وافلاک میں ہے۔ اور پھر آپ نے نیخ حیوری کے وہ جو ہر دکھائے کہ کو فیوں کے بہا دروں کا بیدستہ بیجھے بننے پر مجبور ہوگیا۔ اور آپ لشکر کے اندر تھس گئے۔ اور آپ کی تموار کے ایک وار سے کئی کن بریدی خزاں کے بتوں کی طرح کٹ کٹ کرگرنے گئے۔

ا مام پاک نے میدان جنگ میں اپنے گخت جگر کا انداز جنگ دیکھااور آواز دی۔ بیٹا اکبر کیا حال ہے؟ عرض کی اباجان

کوئی پھر مارے کوئی تیرمارے بیس کداکدا ہمتھ روکال
بدن میرے تے وجدیاں بابا اک تیردیاں چھ چھ نوکال
توڑدتے سب عہد جو کیتے اینهاں ظالم کوفیاں لوکال
سلام کہیے پھوپھی زینٹ تا کی جدھیاں لٹیاں گیاں مجموکاں
پھرابن نمیر نے دھوکہ دے کر نیز ہارا جوطی اکبر ڈنگنڈ کے سینے سے پار ہوگیا۔ آپ
گھوڑے کی زین سے گر پڑے۔ گویا کہ چودھویں رات کا چا تم تھا جو ڈوب گیا۔۔۔۔ اور
چنستان زہرا ذائے ہاکا پھول تھا جو ٹوٹ گیا۔۔

عمرو بن سعد نے پکارا حسین بڑی نیڈ! پنے جوان رہنے کی لاٹل بھی لے جاؤ۔ سیدہ نیس بھی نے باور لاش کی طرف نیس بیان نیس بھی ہے نظل کر چلا پڑیں … ، ہائے میر سے اکبر! اور لاش کی طرف دوڑیں ۔ کہ امام پاک نے ہاتھ بکڑلیا۔ اور فر مایا۔ بہن مبر کا وقت ہے۔ مبر کرو۔ نواستہ رسول اپنے بینے کی ایش پر بہنچ۔ دیکھا تو ظالم لاش پر کھوڑے دوڑا رہے ہیں۔

معرت حسین بڑائی اہم ہوتے تو ادھرے آواز آئی کہ اباجان مجھے پکڑی آپ اس طرف و دوڑتے تو آواز دوسری طرف سے آئی کہ اباجان مجھے پکڑی آ خرکار مصرت امام حسین بی نی نے نے اور دوسری طرف سے آئی کہ اباجان مجھے پکڑی آ خرکار مصرت امام حسین بی نی نے نے ایک رہائی اکر میں انووہ ہما گے گئے اور آپ نے ملی اکبر میں انور کی اندام الاثن کے تعرف اکبر میں باتھ سے اٹھانے گئے تو لاش اٹھی نہیں اور انٹی کے تو لاش اٹھی نہیں اور انٹی کے کہ امام الانہ باء میں بی تی تو اور کی کے دھوں پر کھیلنے والاحسین بی تو اور کے کہ با

کے میدان میں اپنے بھانجوں۔اپ بھنجوں اورا پنے بھائیوں اور اپنے بیٹوں کی لائٹیں دھوڈھوکر تھک کیا تھا۔ فرمایا!ا کبر اٹھتے کیوں نہیں؟لائی سے آ واز آئ۔اباجان!ذرا تھہر جائے۔ علی مذالفند اور مصلفی مؤافرہ بھائے اٹھائے کے لئے آ دے ہیں۔

ہائمی شنرادے کی لاش خیصے میں پڑی تھی۔عابد بیار فرش پردھاڑیں مار ہا تھا۔اور معصوم اصغر جمولے میں تڑپ رہا تھا۔ پی بی شہر بانو آ میں مجرری تھیں۔ سیدہ نہنب دلی تنظ لاش سے لیٹ تمیں۔ ہوش آئی تو لاش کو جمولی میں لے کرخون آلودزلفوں کو چو ما۔اور فریادگی۔۔۔۔کہ

وفادار سبتیجیا بول تے سمی وے بیل چم لال زلف زنجیر تیری مینوں اپنے پتر تیمی یاد رہنے اکبر سبلنی تیمی تصویر تیری مینوں اپنے پتر تیمی یاد رہنے اکبر سبلنی تیمی تصویر تیری اور پھر عالی مقام حسین رفاض نے اپنے جیٹے کی لاش کو گود بیں اٹھایا۔ آتھوں سے آ نسوؤں کارٹیاں بہدری تھیں۔اور کہدرہے تتے۔

الا الم الحروی و کھے حسین طائز کہا گل یاردی گلوں تھیں لائی وی اے دائم سوہنے جمہ سڑائی ہوگا دے نام الوں سوئی چیزی دارنی چای دی اے دیر تک شنرادے علی المبر دی تین کی لاش پردونے کے بعد مظلوم نے لاش کوخود ہی انھایا۔ اس لئے کہ مردوں جس سے کوئی بھی اور نہیں تھا جو اکبر کی لاش کوسیّد کے ساتھ المعایا۔ اس لئے کہ مردوں جس سے کوئی بھی اور نہیں تھا جو اکبر کی لاش کوسیّد کے ساتھ الحق تا۔ تمام کے تمام تق وصدافت کی سربلندی کی خاطر قربان ہو چکے تھے۔ اورایک ایک الحق تا۔ تمام کی تمام تی دوست جمر یہ شائے ہوئے اور مطافت البہید کی تفاظت کے لئے شہادت یا چکے تھے۔ چاند خروب ہو چکا تھا۔ ستار ہے ڈوب چکے تھے۔ اور پھول ٹوٹ چکے تھے۔ مابد یمار تعااور اصفر شربہ خوار پھر ساتھ جا تا بھی تو کون ترکھ کودی۔ اورا پہنے گئت جگر کی ادش کو بڑے ہی صبر وسکون کے ساتھ وفن کردیا۔ اور زمین کر بلاکو مخاطب کر کے فرمایا کے مسروسکون کے ساتھ وفن کردیا۔ اور زمین کر بلاکو مخاطب کر کے فرمایا کے افغارہ سال کی ہے یہ دولت حسین می افغارہ سال کی ہے یہ دولت حسین کی اب سے تیرے سیروامانت حسین کی

#### بِسَمِ اللَّهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيمِ

# کر بلا کے شیرخوار اصغر کی شہادت

ا ہے اٹھارہ سال کے جوان بیٹے کو دن کرنے کے بعدام عرش مقام نیموں ہیں واپس تشریف لائے تو آپ کے کانوں میں پاک بیبیوں کے رونے کی آ واز آئی۔ خیمے میں سمئے اور فرمایا:

صایروں کی اولاد عوصبر کرو

سیدہ زینب ظاہفائے عرض کی یا حسین رفائن اعون وجم قربان ہو گئے۔ میں نے بیش سے قبول کیا۔ قاسم طالفن شار ہوئے۔ میں نے بنس کر منظور کیا۔ علی اکبر طالفنا شہید ، بیکے جیں رکوئی شکایت نہیں ۔ اوراللہ کی راہ جی اور بھی مصیبتوں کے پہاڑٹو بیس تو خوی سے برداشت کرلوں گی ۔ محرمعصوم اصغر کی قابل رحم حالت اب و بیمی نہیں جاتی ۔ شدت بیاس سے ترزیب رہا ہے۔ اور بار بارا پی سومی ہوئی زبان ثکال تکال کردکھا تا ہے۔ کہش یدا ہے کی یائی کے دوقطروں سے میر کی زبان ترجوجائے۔

اے بنت فاطمہ بڑیجا آپ کے قدموں کی خاک پرصدتے۔ کہ آپ نے نورت ہوگر جس عزم واستقلال اور میر وشکر کے ساتھ تمام مصائب کا مقابلہ کیا۔ اور مدینه منورہ کی مقدس کلیوں سے لے کرمیدان کر بلاکی اس تیمتی ہوئی ریت تک جس محکساری وفدا کاری اور جس تابت قدمی سے اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ قیامت تک کی مسلمان عورتمیں آپ کے اس دو صلے پرفخر کرتی رہیں گی۔

حضرت زینب النجا البحی کیماور کہنا جا ہی تھیں۔ کہ حضرت شہر بانونے ہاتھ جوڑ کر کہا ۔ آ قاحسین م<sup>لائٹنڈ</sup>! مدینہ یا ک ہے لے کرمیدان کر بلا تک ۔ اور پھرعون ومجمد کی قربانی ہے لے کرملی اکبر جلائنٹز کی شہادت تک خاموش رہی ہوں۔اوراب تک نہ کوئی شکایت ہی کی ہے۔اور نہ کوئی درخواست!اور شاید آئندہ بھی نہ کرتی یکر دیکھوتا کہ میرے لال کی آئیسیں پتحرا گئی ہیں۔ متکاڈھل چکا ہے۔اور تزپ تزپ کر دم تو ز رہا ہے ۔ آتا آج دو دن ہے اس کے حلق میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں سی مامتا کی ماری اب مجبور ہو کر درخواست کرتی ہوں۔ کر میرے لال کو لے جاؤ اور دشمنول کومیرے نیچے کی بیتانی اور بیکنی دکھا دُ۔اور کہو کہ ظالمو!اگر تصور ہے تو ہمارا۔گراس معصوم بیجے کا کوئی قصور نبیں ہے۔اور بیکسی کی بیعت کونبیں جا نیا۔اس ئے ہمارے کئے نہیں صرف اس شیرخوار بجے کے لئے دو گھونٹ یانی کے دے دو۔ یا سیّد! مجھے امید ہے۔ کہ اگر عمر و بن سعد نہیں تو نہ سمی ۔ اس کے کشکر میں سینکڑ و ں اورا دوا لے ہوں مے۔ان میں سے کی نہ کی کوضر ورمیر سے لال پر رحم آج ئے گا۔ ا، م عالی مقام نے فرمایا۔شہر ہا'نو!تمہارا خیال ہے۔ درند مجھے تو ان سنگدل ان اول سے تبہارے اسمغرے لئے بھی یانی ملنے کے کوئی امید نیس ہے۔ اس لئے کہ جن طالموں کو عن محدير رحم ندآيا-جن كوعباس جي تنه وقاسم جي تنه يرترس ندة يا اور جنبول في على ا كبر بنائنة كى لاش يرگوز ہے دوڑائے۔ان پھرول انسانوں كوتمبارے اصغر پر كيے رحم آسكتا ہے۔ اور پھر کتنا درد ٹاک تھا۔وہ منظر اور کتنا قیامت خیز تھا وہ سال کہ جب فاطمہ بڑتھا کے لال نے شہر ہو کی گود سے اینے ج<sub>یر ش</sub>زار بیچے کو اٹھانے کے لئے ہاتھ بڑھائے اور بی لی شہر بانوے اپنے گخت جگر کویہ کہتے ہوئے اپنے شوہر کی جھولی میں دے دیا۔ کہ جاؤ میرے امال

شبر بانو نے بھر عرض کیایا حسین جھٹنڈ! گرم لو کے تھیٹر وں سے کہیں میرا پھول ملانہ باٹ۔اس کو دامن میں چھیا کر مینے سے لگالواور عمر وین سعد ہے کمن یہ بچہ

تہبارے اس نی من الفیۃ آخ کا تواسہ ہے۔ جس کاتم کلہ پڑھے ہوا در پھر میرے بی کوان
کے سانے کر وینا۔ جھے امید ہے کہ میرے اصغر کو تربتا ویکھ کرکسی کو ضرور ترس آجا بیگا
شہزاد کا دوعالم نے شیر خوار اصغر کو جھولی میں اٹھایا۔ دامن میں چھپایا اور سینے ہے لگا
کرانشکر بزید کی طرف قدم بڑھایا۔ حضرت شہریا نونے سیدہ ندینہ بڑی آخا ہے کہا بہن! دعا
کیجئے کہ عمر و بن سعد کو میرے لال کی بیکسی و معصومیت پر رحم آجائے۔ سیدہ کے لال
بڑی تنز اپنے بیچ کو دامن میں چھپا کر عمر و بن سعد کے سانے کھڑ ہے ہوگئے۔ عمر و بن سعد
نے حضرت ایا م حسین بڑی تو کو وامن میں کوئی چیز چھپا کر آتے و یکھا۔ تو ساتھیوں ہے کہا
کہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ حسین بڑی تو نیز کی بیعت پر صلح کر ہے تو اس کا خیر مقدم
کر معلوم ہوتا ہے۔ کہ حسین بڑی تو نید کی بیعت پر صلح کر ہے تو اس کا خیر مقدم
کرنا۔ اور اگر بزید کی بیعت کے بغیر صلح کرنی چا ہے۔ تو پھر قرآن کا بھی لیا ظ نہ رکھنا اور شیروں ہے تر آن کو بھی پھاڑ و بنا۔ عمر و بن سعد نے امام عالی مقام کو کھڑ ہے دور کے بھا تو
اور شیروں سے قرآن کو بھی پھاڑ و بنا۔ عمر و بن سعد نے امام عالی مقام کو کھڑ ہے دور کے بھا تو

نورتگاه علی بالتفنانے جواب دیا۔ خداک شم میں خور نہیں آیا۔ ماس کی مامتانے تیرے پاس کی مامتانے تیرے پاس بھیج ہے۔ اور اگر میں نے خود آنا ہوتا تو عون بڑھ شند وجمی قربانی سے پہلے آتا۔ قاسم بلا شفنہ وعب بلی شفنہ کی جاناری سے قبل آتا۔ اور اگر میں نے آتا ہوتا تو سمجمو کہ علی اکبر بڑھ شفنہ کی شبادت سے پہلے آتا۔ اور جب میں اس وقت نہیں آیا تو سمجمو کہ حسین بڑھ شفنہ اب بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ اور آس ندواگر اور بھی کی ون تک پانی نہ طے اور تمہاری طرف سے اور بھی کی ون تک پانی نہ طے اور تمہاری طرف سے اور بھی مصائب کے طوفان اٹھیں اور اگر کر بلاکی اس پہتی ہوئی ریت کی جہاری طرف سے اور بھی مصائب کے طوفان اٹھیں اور اگر کر بلاکی اس پہتی ہوئی ریت کی جنگاریاں میرے جسم کو جھلسا بھی ویں تو حسین ڈائٹو کیر بھی تمہارے پاس نہیں آپی مرضی سے نہیں آیا۔ بلکہ شی اپنی واس کی مرضی سے نہیں آیا۔ بلکہ شی اپنی واس میں جس نہیں ہی دروجوری در تواست کے کرآیا بادوں۔

الے کرآیا ہوں اس کی کی اندر شربیا ہے نہ نہ بڑھ شفاہ اور دیکھو با کے کیا اہام نے کوفیاں توں آؤ تی دی ای تصور دیکھو

ایہ سال دے تی تا گیر اور جراا ساہ سے بدن تے چاد ترام ردیکھو

ہے کوئی ہے تصور تے ہے میرا بچہ ہے بہ تقمیر دیکھو

اے کے دی بیعت نوں جا عاضی نہ کوئی جھا ہے۔ شمیر دیکھو

یا مارے بیال دے ترفدااے اہدا آگیا دقت آخر دیکھو

دو گھٹ پانی دے دیواینوں تہانوں دیانگاکوٹر دانیردیکھو

بدلے پانی دے لئکر بزید ولوں آگیا حزال داتیردیکھو

ہدلے پانی دے لئکر بزید ولوں آگیا حزال داتیردیکھو

ہتھاں وچہ معموم دی لائل ترفی سید ہوگیا بہت دلکیر دیکھو

اللہ آکھیا سب فرشتیاں نوں آؤ حوصل میر شبیر دیکھو

اللہ آکھیا سب فرشتیاں نوں آؤ حوصل میر شبیر دیکھو

کے وچہ جو خواب خلیل ذہمی کو نے دچہ ادم کی تعبیر دیکھو

ہیروی آئت منا وچہ ہوئی نازل کر بلا دچہ ادم کی تغییر دیکھو

عمرو بن سعد او کیے۔ الل بیت کے اس شیرخوار بچے کو دیکھے۔ کر ہلا کے اس معصوم مہمان کو دیکھے۔ اورشہر بانو کے اس لال کو دیکھے۔ جوشدت بیاس سے دم تو ڈر ہا ہے۔ جس کی آئی ہیں۔ اور جس کی زبان منہ سے بابر آگئی ہے۔ بیمعصوم ہے ، یہ بچ ہے۔ اور شیرخوار ہے۔ اور ابھی سے بزید کی بیعت اور ابن زیاد کی اطاعت کوئیں ہجھتا۔ اور ابھی است کوئی ہے تنہیں ہے۔ اور اس اسلامی کی بعادت کا کوئی ہے تنہیں ہے۔ اور اس لیے اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور اس لیے بھے نہیں میرے اس اسلامی کی فروندیں ہے۔ اور اس لیے بھے نہیں میرے اس اصغر کے صاتی جی نہیں تو صرف و و قطرے بی پائی کے ڈال لیے بھے نہیں میرے اس شیرخوار کو پائی کی دو بوعری دے ۔۔۔

نہیں ہیں میرے اصفر کوئیں شہر بانو کے بیے کوئیں اپنے نبی سی تی ہوتا ہے کو بالی ایک اسے کو بیا ایک اسے کو بیالی دے دے تاریخ تیری اس دھر لی پر فخر کرے گی مسلمان تیرے اس ایٹار کی قدر کریں گئے۔ اور میرے نانے پاک کی امت قیامت تک تیری اس ٹیکی پرشاباش کہتی رہے گی۔ میں دین معداین پر کی حکومت وسلطنت باین زیاد کی عیش وعفرت اور تیری شان

وشوکت تخفیے مبارک. گیرد کیے! میرااصغرمیری جمولی میں کوفد کے اس رنگستان میں چند ساعتوں کا مہمان ہے. د کیے اس کے سانس کی کیفیت بدل پچک ہے۔اور د کیے اس کا منکاڈ حل چکا ہے!اس لیے... خدا کے واسطے دو گھونٹ پانی کے عطا کردے۔

یکی کواٹی کر حضرت امام حسین دخافیظ خاموش ہو گئے۔اورا نظار کرنے گئے۔کہ
اس جیں ہزار انسانوں کے لئکر جیں ہے کس کو میر ہے اصغر پر رحم آتا ہے۔اوروہ دوڑ کر
پانی کے چند قطرے اس کی سوکھی ہوئی زبان پر رکھتا ہے۔گروہ انسان کہاں ہتے۔ جوان
کورحم آتا وہ تو انسانیت کے تمام سنہری اصولوں کو چیوڈ کروحشت و ہر ہریت کے گڑھے
میں گریچکے ہتے۔اور ان کے سینوں میں دل نہیں ہتے۔ پھر ہتے۔ پھر بھی نہیں پھر کی
چٹا نیں تھیں۔

تعوزی در تک خاموثی جمائی ربی۔ اور پھر عمرد بن سعد نے اس خاموثی کوتو ڑا۔ اور کہا حسین ڈافٹھ اسیمن خاموثی آ کرایڈیاں رکڑیں تو آب زمزم کا چشمہ جاری ہوگیا ...۔ حسین ڈافٹھ اسیمن خافٹھ اسیمن خافٹھ اسیمن خافٹھ اسیمن خافٹھ اسیمن خافٹھ اسیمن خافتھ خافتھ اسیمن خافتھ اسیمن خافتھ اسیمن خافتھ خافتھ اسیمن خافتھ خافتھ اسیمن خافتھ خافتھ خافتھ

مرد بن سعد کی اس بے رحمانہ گفتگو ہے سید جوش میں آگیا۔اور فرمایا۔
عمرد بن سعد! میں بھی اگر جا ہوں تو کوف کے اس میستان ہے پانی کی نہریں جاری ہوسکتی ہیں۔
ہیں۔اور میں بھی اگر جا ہوں تو آسان ہے پانی کے برنا لے بہد سکتے ہیں۔ مگر ظالمو!
ہیں۔اور میں بھی اگر جا ہوں تو آسان ہے پانی کے برنا لے بہد سکتے ہیں۔ مگر ظالمو!
آئی خداد کھنا جا ہتا ہے۔ ۔۔۔ تمہارے جبر کی انتہا اور حسین ظائفیڈ کے صبر کی انتہا۔

عمرو بن سعد نے پھر پکارا ۔ ۔۔ کہ سین دخالفہ کا اور جلدی جدوات اور جلدی این اور جلدی این اور جلدی این جینے کو اس کر حضرت امام حسین دخالفہ کا کلیجہ دھک دھک کرنے لگا۔ اور جلدی جدی این جینے کو دامن میں چھیانے کی کوشش کر ہی دہ ہے ۔ کہ ظالم حرال کا تیر کر بانا کے شیر خوار اصغر ک حلق سے پار ہوکر حضرت امام حسین دخالفہ کے بازو میں جالگا۔ پھراس پیکر تسلیم ورض نے حلق سے پار ہوکر حضرت امام حسین دخالفہ کے بازو میں جالگا۔ پھراس پیکر تسلیم ورض نے اپنی آئے کھول کے سامنے اپنی تجمولی میں اپنے معصوم سے کودم تو ڑتے دیکھا۔ اور ایک بھی ی جان کواپی گود میں ترزیح دیکھا۔ اور ایک بھی اب کواپی گود میں ترزیح دیکھا۔

کر بلاکے نبھے شہید نے آ تھے کھولی اور اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے باپ کود کھا کر ہمیشہ کے لئے خاموش ہوگیا۔

علی اصغر توں لے کے گود اندر کہیا شاہ نے شمرشریر تا کیں پیامارے بیاں دے مزفدا اے پانی دے اس میرے صغیرتا کیں اگوں حول نے ماریا تیرااییا آیا رحم نہ کے بے بیرتا کیں روندا نیمیاں ول حسین بنائن مزیا نالے حلق تھیں کھیدا تیرتا کیں

مظلوم کربلانے اپنے بیٹے کوزین پرلٹا کراپنے ہاتھوں سے تیر کھینچا۔خون کا فوارہ بہہ نکلان میرے آقاد سین رڈائٹنڈ نے خون کا چلو بجر لیا آسان کی طرف اچھالنا چاہا۔ تو آواز آئی حسین رڈائٹنڈ! خدا کے لئے اس بے گناہ کا خون او پر ندا چھالنا۔ ورند قیامت تک آسان سے پائی نہیں برے گا، ۔۔ پھر زمین پر گرانا چاہا۔ توزمین پکاراتھی حسین رڈائٹنڈ! مصطفیٰ کے واسطے اس بے تصور کا لہو بچھ پرنہ گرانا ورند تی مت تک زمین سے سنری بیدائہیں ہوگی۔ اور پھر جسمہ معبر وشکر نے اپنے بیٹے کے خون کو یہ کہتے ہوئے اپنے جہرے برال لیا کہ .۔۔

ا نکار آسال کو ہے راضی زیس نہیں اصغرتمہار سے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں

میرے آتا اہام حسین والفنز کی اہامت پر اعتراض کرنے والو ذرا دیکھوادر غورے دیکھو چٹم طاہرے ہیں۔چٹم پاطن ہے دیکھو کہ بیکس کالخت جگرتھ جو قربان ہو گیا۔

یہ سے خاندان کا چیٹم و چراغ تھا جو بچھ گیا .... یہ س باغ کا پھول تھا۔ جوٹوٹ گیا یہ سے سی جن کا ٹھول تھا۔ جوٹوٹ گیا یہ سے سی کی جھول بیس بڑیا۔اس نے س کی گود میں دم تو زاراور اس نے س کے دائن کو اپنے خون سے سرخ کیا۔اسے س جرم کی سزاملی اس کا قصور کیا تھا؟ تہاری نظر بیس اگر یزید کی حکومت کا باغی تھا تو حسین بڑائیڈ!اگر بجرم تھا تو حسین بڑائیڈ!سیگر اس نفیے سے نیچے کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ اور یہ تو یزید کی حکومت کا باغی نیس تھا۔ اور یہ تو بھی کہی کی بخاوت واطا عت کو جو نہائی نہوں تھا۔ تو بھر بھی بتاؤ کہ اس شیر خوار نیچ کو تین دن تک پیاسار کھنے کے ساتھ باپ کی جمولی میں تیر مارکر حلال کردینا کیا یہ اس کا شوت نہیں ہے۔ کہ جھڑا ابغاوت کا نہیں تھا۔ بلکہ بی امریک اٹن ایس کے ساتھ واپ کی تھا۔ اور وہ کی حیلے بہانے سے آل مصطفی کا نام دنشان تک مٹاوینا جا ہے تھے۔

حضرت ابراہیم عیائی نے اپنے بینے کو قربان کرتے وقت اپی آتھوں پرپی ہاندھ تھی۔ تاکہ میں اپنی آتھوں سے اپنے بینے کو قربان دیکھوں! تمریح بھی اللہ نعالیٰ کی طرف سے خلیل اللہ عَلَیائیٰ کو بیانعام ل بی گیا کہ

إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

کراے میرے بیارے ظیل اس سے پہلے م صرف ہی ہی تھے۔ لیکن آن کے بعد تم

اسل انسانی کے امام بھی ہو۔ تو وہ ایک مقدی انسان جوائے بیٹے کو تر ہان کرتے وقت اپنی

انکھوں پر پی باندھ لے دہ تو نسل انسانی کا امام بن جائے۔ گراس بیکر مبر وشکر اور جسمہ کا تھے ورضا کی اہ مت پرشک کرتے ہو۔ جس نے میدان کر بلا کے حق وباطل کے معرک شی از آنکھوں کے سامنے اپنا سارا کنیہ فرخ کروایا۔ جس نے عون وجمہ کی لاشوں کو تر پ

میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا سارا کنیہ فرخ کروایا۔ جس نے عون وجمہ کی لاشوں کو تر پ

بوئ دیکھا۔ جس نے قاسم فرائٹ وعباس فرائٹ نے باز وقلم ہوتے دیکھے جس نے علی اگر جن تنزی لاش پر گھوڑ سے دوڑتے دیکھے۔ اور جس نے اپنے معموم اصغر کو اپنی جھو لی میں اپنی آنکھوں کے سامنے دم قوڑتے و کھے۔ اور جس نے اپنے معموم اصغر کو اپنی جھو لی میں اپنی آنکھوں کے سامنے دم قوڑتے و کھا آئی آنکھوں کے سامنے دم قوڑتے و کھا آئی آنکھوں اس سوال پر عمرو بن سعد کیا جواب و یتا پر در سے سے دکھی دبی تھیں ۔ کہ امام حسین وٹی تھی کے اس سوال پر عمرو بن سعد کیا جواب و یتا پر در سے سے دکھی دبی تھیں ۔ کہ امام حسین وٹی تھی کے اس سوال پر عمرو بن سعد کیا جواب و یتا

و مکھے کے لاش علی اصغر دی بانو کردی پی فریاد

مبلا باع ندنب والنيا بوكي من دي إاوراد

جھے تیر ظالم واوجا چمدی اے اوس تعال نوں

وے کے داغ جدایاں بچیا چھڈ چیمیاایں مال نوں

سیدہ نینب ذائنجناکو ہوتی آیا۔ تولاش کو پینے ہے لگالیا۔ اور کہا میرے بیارے اصغر میں تمہیں بھیجا نہیں اپنا بیٹا مجھتی تھی۔ عون وجمہ ہے بڑھ کرتم ہے بیار کیا کرتی تھی۔ ہائے افسوس ہے کہتم بھوکے بیاہے اس دنیا ہے گئے بتمہاری بہن صغریٰ نے جھے ہے بوجھا کہ اصغر کہاں ہے۔ تو میں کیا جواب دوں گی اور پھردونوں نے اصغری لاش کو امام یاک کے حوالے کردیا۔

راکب دوش مصطفیٰ مَنْ آیُوَاؤُمْ نِے اپنے بیٹے کی تھی کی لاش کواپنے ہو تھوں میں اٹھ یا۔اور اس خون آلودامن میں لپیٹ کروٹن کرنے کے لئے لے چلے۔

خیموں میں آیک تیامت پر پاہوگئی۔

فاطمہ بڑھ ہنگہ کا لل نے چھوٹی کی قبر کھودی۔ اورائے لال کوڈن کر دیا

حسین اٹھ کھڑے ہوئے واس کو مجاڑ کر

حسین اٹھ کھڑے ہوئے واس کو جھاڑ کر

کھر آسان کی طرف نگاہ اٹھائی۔۔۔۔آ تھوں سے آسو فیک رہے ہے۔ اور عرض

کی یامولی ۔۔

قبر چھوٹی جیہی کڈھ کے حضرت علی اصغر توں آپ دفتا دتا

سے او مالکا کچھ نہیوں رکھیا جی واس جھاڑ حسین دکھادتا

#### بسم الله الرحمن الرّحيم

## بيئ صغرا كا قاصد

ایک اونٹن سوار مدینے پاک کی گلیول میں ہے گزرتا ہوا ایک تک کی گی میں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ٹوٹے ہوئے مکان کے دروازے میں زمین پر ایک معصوم ی چی یا حسین دالنے ایک ٹوٹے ہوئے مکان کے دروازے میں زمین پر ایک معصوم ی چی یا حسین دالنے ایک ٹوٹو کے بیدوردناک نعرے مسین دلائے ایک نوٹو کے بیدوردناک نعرے میں کر وہ سوار اس کے پاس گیا۔ اور پوچھا۔ اے پاک ٹی ٹی ٹوٹون ہے؟ سوار کے اس ہمدردانہ سوال سے مغراکو کچھ وصلے ہوا۔ اور فرمایا

بابا! میں امام صین ر گافتونکی بچری ہوئی بیٹی ہوں۔ اور میر اتام صغراب۔ وہ جھ کو تنہا اور بیار چھوڑ کر کو فد چلے گئے ہیں۔ میں بیار ہوں۔ ووادینے والا کوئی نہیں کہ جو علی ہوں۔ تبلی دینے والا کوئی نہیں۔ میر نے اباجان نے کہا تھا۔ کہ ایک مہینے کے بعد علی اکبر میلانی اس کے بعد علی اکبر میلانی آگا کہ تاہم سے جائے گا۔ گرتمین مہینے ہوگئے ہیں۔ ان کا کوئی پہنیس آیا سے ایکر میلانی آگا کہ میں ان کا انتظار کرتی ہوں اور ہر آنے جائے والے کے کہ میر نے اپنے والے کا بیٹر میں دیتا سید میر نے والے سے اپنے باپ کا پہنہ ہو جھتی ہوں۔ گرکوئی بھی ان کا انتظار کرتی ہوں اور ہر آنے جائے والے نے اپنے باپ کا پہنہ ہو جھتی ہوں۔ گرکوئی بھی ان کا پہنٹیس دیتا سید میر سے نانے کی امت سے باپ کا پہنہ ہو جھتی ہوں۔ گرکوئی بھی ہے۔ اور جاتی بھی ۔ گر بھی غربینی کوکوئی ہو چھتانہیں۔

اے اللہ کے نیک بندے! اگر تو کوفہ کی طرف جارہا ہے۔ تو غدا کے لئے مجھے بھی ساتھ لیے چل اور اگر کونے تک نہیں جانا۔ تو نہ سی۔ جہاں تک تو لے جاسکا ساتھ لیے چل اور اگر کونے تک نہیں جانا۔ تو نہ سی۔ جہاں تک تو لے جاسکا ہے۔ مجھے لے چل۔ آ کے کا مجھے راستہ بتا دینا۔ پس گرتی پڑتی اٹھتی پیٹھتی اور ہا نہتی کا نبتی کونے چہنے جاؤں گی۔ اور اگر تو اونٹنی پڑتیں بٹھا سکتا تو نہ سی میں اپنے ماں باب اور

بہن بھائیوں کو ملنے کی خوتی میں تیرے اونٹ کے آگے آگے دوڑتی جاؤں گی۔ میں اپن بھوک اور پیاس کی بھی شکایت نہیں کروں گی۔۔ میں راستے میں تھے کوئی تکلیف نہیں دوں گی جھے بیار سمجھ کرنہ چھوڑتا۔ اگر چہ میں بیار ہوں گر ماں باپ کی ملاقات کی خوتی میں میری بیاری جاتی رہے گی۔ اور بہن بھائیوں کے ملنے کے شوق میں جھ میں ہمت آجائے گی

سوار نے عرض کی ۔ اے سیّدہ پاک اگر یہ نے تیرا خط تیرے باپ کو پہنچاد یا تو جھے تو کیا انعام دے گی؟ سوار نے سمجھا۔ کہ آئ امام حسین ڈائٹنڈ کی اس بھی کی خدمت کر کے میری عادبت سنور جائے گی ۔ میرادین کامل ہوجائے گا۔ مل صراط سے گزرنا آسان ہوجائے گا۔ مل صراط سے گزرنا آسان ہوجائے گا۔ مل صراط سے گزرنا آسان ہوجائے گا۔ اور میدان حشر کی گری میں رسول پاک کی کائی کملی کا سامیہ ملے گا ۔ ۔۔۔ اور علی طلی ٹائٹنڈ سے حوض کوڑ کا بیالہ نصیب ہوگا ۔ ۔۔

بیار صغرانے فرمایا اے قاصد میرے پاس سونے اور جاندی کے خزانے نہیں ہیں۔لعل وجواہرات کے ڈھیر نہیں ہیں ریشی جاوریں اور شاہی محل نہیں ہیں بیر پھر بھی ...

اے لے پڑیاں دے ٹی دوجوڑے تینوں ہوروی کچھ عطا کر سمال

ہوہ تی دے تی دی ہیں ہاں چی اہل بیت ہاں ہوردعا کر سمال

ہوہ تی دے تی ہیں کر بلا اندر تیرے دکھال دی آپ دواکر سمال

دوز حشر دے میریا قاصدا او تینوں کوٹر داجام عطا کر سمال

اے فدا کے نیک بندے اپنے بچول کا صدقہ بھے پر رقم کر۔ بھے پر ترس کھا۔ اور
میری فرید دکو تبول کر۔ ہی دگی ہوں۔ میر اسہارا بن ۔ اور شی بیار ہوں۔ بجھ دوادے
ضدا تیرے بچوں کی عمر دواز کرے۔ ہی مفلس ہوں۔ میرے یاس اور تو بچھ شیس خدا تیرے بچوں کے کام آپی کی گی ۔ اور اگر میں کو فری بی کے میں۔ یہ لے۔ اور اگر میں کو فری بی کی عمل کے۔ اور کی اگر میں کو فری بی کی میں اور تو بچھ عطا کروں گی۔ تیرے بچوں کے کام آپی کی دیا در ایک اور تی ہی دعا کروں گی۔ تیرے بچوں کے تی میں دعا کروں گی۔

اتنا کہہ کروہ بی مجریا حسین رفائن پکارتی ہوئی بیہٹ ہوگئی۔قاصد نے آ کے ہوکراس بیکی کے سریر ہاتھ رکھا۔ تو بعد چلا کہ بیکی بخار میں جادراتن کمزور ہے۔ کہ اٹھ نہیں کئی ۔ قاصد نے بیکی کے منہ پر ٹھنڈا پائی چھڑکا۔ وہ ہوٹی میں آئی۔ تو یو چھنے لگی کیا میر سے اباجان آ گئے ہیں۔ کیا علی اکبر رفائن ہی لینے کے لئے آگیا ہے کیا میرانھا سامیر انتھا سامیر انتھا سامیر ہوگئی تھے گئے گئے آگیا ہے کیا میرانھا سامیر ہوگئی تھے گئے گئے آگیا ہے کیا میرانھا سامیر ہوگئی تھے گئے گئے آگیا ہے کیا میرانھا سامیر ہوگئی ہوگئی انتھا ہے۔

قاصد نے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا۔ بٹی جی مجی خاندان نبوت کا گدا کر ہوں۔اور اہل بیت کے گھرانے کا خادم ہوں۔گہراؤ نہیں۔ بیس تمہیں ضرور لے چاں۔گرید دیکھ لو۔ میرے اور تم بیارادر کمزور ہو۔ ہاں جس تمہارا خط تمہارے باپ تک ضرور پہنچا دول گا۔اور آگر چہ میرے بچ بیار ہیں۔اور جس ان کی دوا کے لئے ہی تک ضرور پہنچا دول گا۔اور آگر چہ میرے بچ بیار ہیں۔اور جس ان کی دوا کے لئے ہی مدینے آیا تھا۔گر اب جب تک تمہارا خط تمہارے باپ کونہ پہنچاؤں۔اس دفت اپنے بچوں کود کھنا حرام ہے۔

بنت حسین بلانفنهٔ قاصد ہے بین کر بول آھی۔بابا جی! خدا کے لئے ایسانہ کرواور جاؤ اینے بچوں کودوا پلاؤ۔ کہیں ایسانہ ہوکہ ان کامبر جھے پر پڑے۔

قاصد نے کہا بی بیل اب بین ہوسکا۔ کہ میں اب اپنے بچوں کی فاطر تیری اس فدمت گذاری میں در کرے خدا اور رسول من فی اراضگی اپنے سرلوں اور بدلو اپنے کیڑے۔ کہ میں اپنے کیڑے۔ میں اس خدمت گذاری کا صلاح سے نہیں۔ تبہارے نانے مصطفی من فی ایک اس خدمت گذاری کا صلاح سے نبیس تبہارے نانے مصطفی من فی ایک اور بہن بھا نبول سے بچھڑی ہوئی۔ بیار صغرانے سے قیامت میں نول گا۔ اور پھر مال باب اور بہن بھا نبول سے بچھڑی ہوئی۔ بیار صغرانے ایک درد بھرا خط لکھ کر سوارے حوالے کیا۔ سوار نے اپنے اونٹ کا منہ کونے کی طرف موڑا۔ اور میدعا کرتا ہوار وائے ہوگیا ....

ياالله! هن منزل مقصود پر بنج جاول ۔

ادھر صغرا کے قاصد نے دعا کی ...ادھر خدانے نے قرمایا جرکل!میرے بیارے مین الفظر کی بیاری بیٹی صغری کا خط لے کرید قاصد کر بلا جارہا ہے۔ زبین کی بیاری بیٹی صغری کا خط لے کرید قاصد کر بلا جارہا ہے۔ زبین کی طنا بس تھینچ لو

سنتی می لاش کو کربلا کی پیتی ہوئی رہت میں وفن کرنے کے بعد حضرت امام حسین رالتین بیموں کی طرف والیس آ رہے ہے ۔۔۔۔۔۔۔ ہین رائتین بیموں کی طرف والیس آ رہے ہے ۔۔۔۔۔۔۔ ہین کی طرف نگاہ اٹھائی۔ تو دورے غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ جمجے کہ شاید کہیں ہے کوئی مدا آ رہی ہے ۔۔۔۔ آ پہر گئے ۔۔ غبار تیزی ہے قریب آ تا گیا اور پھر ای غبار سے ایک سما ٹھٹی سوار نمودار ہوا۔ وہ قریب تیزی ہے قریب آ تا گیا اور کی جمایا۔ اور امام مظلوم کی خدمت الدس میں حاضر ہوا۔ رہوا ہوا۔ وہ سامنے ایک سام آ پ یہاں ہیں ۔۔۔۔ وہ سامنے الشکر کس کا ہے؟ اور ان نیموں ٹی کون ہے؟

آ بِ اَوْ کُونے کے سے ساورسنا تھا کہ کوف والے آپ کے ساتھ ہیں۔ سیدہ کے لال نے جواب دیا ۔ ۔۔ کوف والوں نے دھوکہ دیا ہے۔۔۔۔ والشکریز بید کا ہے۔۔۔۔ اور ان قیموں ہیں ناموس رسالت چمپی ہوئی ہے۔ ا

> اور پھر ہو جیما اتم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو۔اور تمہیں کسنے بھیجا ہے؟ سوار نے عرض کی !.....

> > يس مغرا دا قاصد حضرت شهر مدينون آيا جس بي نول جمد آياسين اسدا خط ليايا

آتا! میں مدینے پاک ہے آ یا ہوں۔ اور آپ کی بیٹی صغراکا قاصد ہوں۔ مظلوم کر بلا
کی آکھوں ہے آنووں کی جمزی لگ گئی اور فر مایا میرے قریب آؤسہ میری بیٹی صغرا
کے قاصد ہو۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے قدم چوم لوں ..... بھائی اتم نے میرے لے بہت تکلیف اٹھائی۔ اور جھ پراحسان کیا۔ اور احسان کا بدلہ میں قیامت کے دن اوا کے بہت تکلیف اٹھائی۔ اور جھ پراحسان کیا۔ اور احسان کا بدلہ میں قیامت کے دن اوا کر حضرت کروں گا جائے میری بیٹی کیسی ہے؟ قاصد نے اپنی جیب سے صغراکا دھ نکال کر حضرت مسین بڑاتھ کے ہاتھوں میں دے دیا۔

امام عرش مقام نے بٹی کے خط کو سینے سے لگایا اور پھر چوما۔اور پھر کھول کر پڑھا... لکھاتھا!

اباجان! آپ کی بچیزی ہوئی بٹی سلام عرض کرتی ہے۔ اباجان! آپ تو کہد کئے

Marfat.com

THE PERSON NAMED IN

تھے۔ کہ ایک مہنے کے بعد علی اکبر نگائنڈ آئے گا۔ اور تمہیں لے جائے گا گرتین مہنے گذر گئے ہیں۔ یں۔

نه اکبرنه اصغر آیات نه آئی بھین سکین باہجھ بجراواں سنجا لگدامینوں شہر مدینہ

اور لکھا تھا۔ کہ میں ساری ساری رات آپ کے انتظار میں سوتی نہیں ہوں۔ سے ہے ۔ کے انتظار میں سوتی نہیں ہوں۔ سے ہے ۔ کے سے الکر شام تک ورواز ہے پہنچی آپ کی راہ تکی رہتی ہوں اور ہرآ نے جانے واسے ہے ۔ آپ کی راہ تکی رہتی ہوں اور ہرآ نے جانے واسے ہے آپ کا پہنچیں دیتا۔

اب شن الحجی ہوں۔ خدا کے لئے اب جھے اپنے پاس بلالو۔ بھائی اکمرکو بھیجو۔ جھے
آ کر لے جائے۔ اور آپ تو بچول کے ساتھ ول بہلاتے ہوں گے گر جی تنہا اور اکیل
اواس رہتی ہوں ، امال جان بھی اور پھو پھی بھی جا کر جھے بھول گئی ہیں ... بھولیس کیوں
نہ ان کے پاس اکبرواصغر ہیں۔ اور گون وجھر ہیں۔ اور ان کے ساتھ اپنا تی بہلا تی ہوں
گر جھ دکھیاری کا کسی نے پینة تک نہیں کیا۔ اچھا ہیں آؤں گی۔ تو شکایت کروگی اور بھائی
گی۔ گر جھ دکھیاری کا کسی نے پینة تک نہیں کیا۔ اچھا ہیں آؤں گی۔ تو شکایت کروگی اور بھائی
علی اکبرے کہنا۔ کہ بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ واپسے ہی وہ۔ کیا کرتے ہیں۔ تم نے تو کہا
تقا۔ کہ میں خودا کی مہینے کے بعد آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ اُس اراست و کھتے و کھتے تین

اورلکھا تھا۔ابا جی! بیں نے بھیااصفر کے نئے کیڑے سیئے میں اور کھلونے خرید نے بیں جسب آذن گی۔تواہیے ہاتھوں سے اس کو پہناؤں گی۔اب تو وہ چانا ہوگا۔اور یا تیں بھی کرتا ہوگا۔

امام حسین شانش ،ف بی کا خط پڑھا تو کلیجہ پھٹ گیا۔اور فرمایا بھا گی اخدا تہارا بھل کر ۔۔ ۔ وہ میری بی کر ۔۔ ۔ اور تیرے بچول کی عمر دراز کر ۔۔ جس پی کا خط لے کر آیا ہے۔ وہ میری بی صغری ہے۔ اب بیس تنہاری اس خدمت گذاری اور تکلیف اٹھانے کا کیے شکریہ اوا کروں اور تہر دری کیا خدمت کرول ۔ گری کا موسم ہے تم دور ہے آئے ہو تہر ہیں ہو من و منرور ہوگی ۔ عمر افسوس کہ میں تنہیں یانی بھی نہیں یا اسکتا۔ اس لئے کہ عمر و بن سعد نے آج تین ہوگی۔ عمر افسوس کہ میں تنہیں یانی بھی نہیں یاسکتا۔ اس لئے کہ عمر و بن سعد نے آج تین

دن سے اہل بیت پر یاتی بند کرویا ہواہے۔

اور آج عین اس وقت جبکہ مون وحمد وین کی آن، مرقربان ہو تھے ہیں!جب قاسم وللتفظ وعباس وللفنز اسلام كي عظمت ير نمار موسيك بين - جب على اكبر وللفندشر بعت مصطفیٰ مَنَا الْمِینَام کی آن پرشہید ہو چکا ہے۔ جب معصوم اصغر حق وصدافت کی سر بلندی کی غاطر میری حجوبی میں دم تو ژپچکا ہے اور جب حسین الفنڈ اینے عزیر وں کوشدت بیاس ے تربیاد مکھے چکا ہے! اور جب حسین مثالثنی اینے ساتھیوں کی لاشیں اپنے کندھوں پر اٹھا ا ثما كرتمك چكا ہے۔اور جب حسين طلقنة خودمجى خلافت اسلاميہ اورا مانت الہيہ كى حفاظت کی خاطرا بنا سربھی کٹوانے کو تیار کمٹراہے!اس وفتت اگرحسین مذاہنڈ کی کوئی آخری خواہش تھی تو یقی کہ آخری وقت میں اپنی بیار بیٹی صغرا کو دیکھولوں۔اس لئے اے خدا کے نیک بندے تو نے جھ غریب پر بڑاا حیان کیا ہے۔ کہ میری بٹی کا خط لے کر اس خونیں میدان میں آئیا۔ آج تونبیں کل اس احسان کا بدلہ دوش کوڑ کے جام پلاکر ادا کروں گا۔اوراب ایک نیکی اور بھی کرو۔ کہ میرا پیغام بھی میری بٹی تک پہنچا دواور جو مجھتم نے دیکھا ہے۔اس کو جا کر بتاد و۔اور کمبناعون ومحد قربان ہو بیکے ہیں۔قاسم ملاطنیا وعماس طالفنا فن ہو تیکے ہیں۔علی اکبر جانتینشہید ہو چکا ہے۔اورجس اصغرکے لئے تم نے كيزے سيئے ہيں۔اور كملونے خريدے ہيں۔وہ دم تو زچكا ہے۔اور جن كوتو باد كرتى ہے۔وہ سب متم ہو بچے ہیں۔ادر تیرا پاپ حسین خافنہ بھی چند ساعتوں کامہمان ہے۔مگر بہ کوائ دینا۔ کہ تمہارے باپ نے تمہارے عط کو پہلے سے سے لگایا تھا۔اور چوم کر

اے میری بنی کے قاصد الب تو بہاں سے جلدی نکل جا۔ کہیں ایبانہ ہو۔ کہ دشمن تجھے ہمی تنز کر یں۔ اور میر اپنام میری بنی تک نہ اپنے سکے۔ بنی کے قاصد کو وواع کر سے معز سام میری بنی تک نہ ایس کے اور کہا معز سام میں بنی تو بائن کی ایش پر سکے اور کہا ہے اور کہا ہے اکبر ایب خط صغوا وا تمنوں یاد کر بندی اللہ البر ایب خط صغوا وا تمنوں یاد کر بندی اور تیوں کے اور کہا اور اللہ تا ہے ہے تا ہے کہ تیرا پتہ ہو چھیندی اور اللہ تا ہے تا

و بہہ جواب مغرا دیا ویرا حضرت آ کھ سنایا

ترفی لاش علی اکبر دائشہ دی ایہہ آوازہ آیا

صغرامعاف کریں اکبرنول نیمیں اس وعدہ پورا کہتا

ہے افسول بن ملیاں تینوں میں جام شہادت بیتا

ہے افسول بن ملیاں تینوں میں جام شہادت بیتا

پھر بینی صغرا کا خط لے کرخیموں میں گئے۔اور تمام کو پڑھ کرسنایا۔خط کوئن کرتمام اہل

بیت رونے گئے۔ایک کہرام جج گیا۔اور ایک حشر پر پا ہوگیا۔ ہرایک نے اپنی بچمڑی ہوگی

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

## فاطمه والثيناك لال كى شبادت

کوفہ کے اس رعمتان میں اب بظاہر کوئی یارو مددگار نہ تھا۔حضرت امام حسین مالتنظ ، كتمام جا فارسائتي ايك ايك كر كم معركة حق وباطل مين الله كى راه مين شهيد موسيك تھے۔ تکرآ پ خیموں میں تشریف لائے تو و یکھا۔ کہ حضرت زین العابدین تینج حیدری ہاتھ میں لئے میدان جنگ میں جانے کے تیار کھڑے ہیں۔ بخارے جم مجلس رہاہے۔ نقابت ے یاؤں لڑ کھڑا رہے ہیں۔اورسارا بدن کانپ رہا ہے۔ مرنانے پاک کی آن پرجان وين كون بن باب اجازت طلب كرر م بن \_

باب نے اینے بیار بیٹے کوسہارا دیا۔اورفر مایا ... بیٹاتم جائے ہو کہ آج اس میدان كربلاش بهارے كئے موت كے سوااور يحريمي ثبين بتيارے سامنے جو يحريمواو وتم دكي ھے ہو۔اور اگرتم بھی مرتا جا ہے ہوتو جاؤ۔ محرتمہاری موت سے ساوات کا خاتمہ ہوجائے كالمستسين وللفئز كانسل منقطع موجا ليكل سيدول كانام ونشان مث جائے كا اور اولا د فاطمه فانتفاكا سلسلختم بوجائيكا-

اور اگرتم شہید ہو گئے۔ تو مجران پردہ داروں کو مدینے کون پہنچائے گا۔ان کی حفاظت وتكبيداشت كون كريح ميرى تسل كس طرح جلى كى اورسيني والفينستيدول كاسلسله كس طرح جاری ہوگا۔اب تو دین داسلام کی نشرواشاحت اور قر آن وشریعت کی حفاظت تمہارے ذمہ بداوراحكامات المبيدكي ركهوالى اورخلافت اسملاميدك بإسباني تمهار يسروب بیٹا!تم زندہ رہو۔ادر خداتمہیں زندہ رکھے۔تا کہتم دنیا کو بتا سکو۔ کہ جب اس خطهُ ارضی پرنستی و فجور کے اند جیرے چھاجا کمیں اور جب اللہ کے بیزوں کے سرول پر ملوکیت

و آمریت کی مکوار لٹک رہی ہو۔ تو اس وقت میرے باپ حسین بڑائینز کی طرح اپنے بچوں کو قربان کے ملت اسلامیہ کواسلام کی روح جمہوریت کی روشنی میں لایا جا سکتا ہے۔

اورو کیھو بیٹا! کوئی میں اسی نہیں۔ جس کی شام نہ ہو۔ادر کوئی دن ایبانہیں جس کی رات نہ ہو۔ در کوئی دن ایبانہیں جس کی رات نہ ہو ۔ چس میں بہار بھی آتی ہے۔ اور خزال بھی کی پیول کھنتے بھی ہیں اور نوشتے بھی میں مورج بھی میں سورج نکلتا بھی ہے اور ڈونتا بھی ہے ۔ اور انسان بیدا بھی ہوتا ہے۔ اور مرتا بھی ہے ۔ اور زندگی کی انتہائی موت ہے۔

ادرا کے بہادرانسان موت کے فرضے کا استقبال مسکراکرکرتا ہے۔اور پیش آنے والی ہرمصیبت کا مقابلہ بنس کرکرتا ہے۔ بیٹا عابد اتم بھی علی طالتن کا مقابلہ بنس کرکرتا ہے۔ بیٹا عابد اتم بھی علی طالتن کا خون ہے۔اور ہو۔اور شیر خدا کے بیٹے ہو۔ ۔۔۔اور تمہاری رگوں بی بھی علی طالتن کا خون ہے۔اور فاطمہ والتی کا دودھ ہے۔ میرے بعد علی طالتن کی شجا حت کو بدنام نہ کرتا۔۔۔ایت باپ فاطمہ والتی کا دودھ ہے۔ میرے بعد علی طالت کی شجا حت کو بدنام نہ کرتا۔۔۔اچ باپ کے مبر کو دھبہ نہ لگانا۔ حق برتی ہماراشیوہ ہے اور حق محوکی ہمارا منصب ، جاؤاور فیصے بیس آرام کرد۔

اور پھر آپ نے بی بی شہر یا تو سے فرمایا! شہر یا نوش تمہاری فدمت گذاری کا حق ادائین کرسکتا۔ تو نے ہر مصیبت میں میراساتھ ایک وفادار بیوی کی طرح ویا۔ اور پھر میری وجہ سے تم نے اپنی عمر بحرکی کمائی اس میدان میں لٹادی۔ تو نے اللہ کی راہ میں اپنی بحرکی کو ٹنا رکیا۔ بھوک اور بیاس برداشت کی تاریخ اس پر فخر کرے گی میرے نانے کے امتی تیرے نام کو بوسہ دیں گے۔ اور مسلمان مورشی تیرے اس ایٹار پر ناز کریں گے۔ میر جس شان سے تو نے اسے بچول کو ٹناد کیا ہے۔ میر سے بعد بھی ای مبر وشکر کا مظاہرہ کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری لاش پر گھوڑے دوڑتے و کھے کر اور میر سے جسم کے مظاہرہ کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری لاش پر گھوڑے دوڑتے و کھے کر اور میر سے جسم کے مطرح ہوائی اور میر سے جسم کے میری اس نے ہوئے دیا ہوں کہتم اپنی زندگی کی دولت یہاں چھوڑ کر جاؤگی اور بھوائی ہو جائے سے بیسی جانتا ہوں کہتم اپنی زندگی کی دولت یہاں چھوڑ کر جاؤگی اور کہ واضا کتا ہو جائے ۔ سیمی جانتا ہوں کہتم اپنی زندگی کی دولت یہاں چھوڑ کر جاؤگی اطمہ بڑات

دن ناویں داگذرگیاتے رات دہاویں دی تفتی اے نکل کے ندنب اپنے جمعیوں ونٹے ویردے خیے گئی اے جوجوگلاں بہن مجرانے کیتیاں اوتے آپ خدانوں گااے

میں جاتا ہوں۔ کہ میرے بعدتم پر مصیبتوں کے پہاڑٹو ٹیس گے۔ قدم قدم پر مشکل فیش آئے گی۔ اور ہر گھڑی آز مائش کی گھڑی ہوگی۔۔۔۔۔ تم نے ابن زیاد کے ما منے بھی پیش ہوتا ہے۔ اور بزید کے دربار میں بھی جاتا ہے۔ گر میری بہن! ہر حال میں خدا کا شکر اوا کرتا۔ اور ہر مصیبت میں صبر کرتا۔ عمر و بن سعد ۔ ابن زیاد اور بزید کو فاطمہ فی تھا گا کی اولاد کی آن کا بعد لگ جائے۔ اور عمر سنے بیان اور عمر اور ناموس آن کا بعد لگ جائے۔ اور عمر سنے بہن تمہارے سر پر چا در تطبیر ہے۔ یہ بھٹ نہ جائے۔ اور اس کی مراست کی فہر ہوجائے۔ بہن تمہارے سر پر چا در تطبیر ہے۔ یہ بھٹ نہ جائے۔ اور اس کی عمر و بن سعد اور اس کے نظر قرت نہ آنے یائے۔ اور میں جاتیا ہوں کہ جہاں سے عمر و بن سعد اور اس کے نظر وں سے تم غم واند وہ کے اور اس کے نظر وں سے تم غم واند وہ کے اور اس کی جون میں جون وہد کو اس بھی ہوئی ریت میں جھون اندھے روں میں ردتی جاؤگی۔ اور اپنے عون وہد کو اس بھی ہوئی ریت میں جھون

کرجاؤگ۔اور الل بیت کے شہیدوں کے مرشئے پڑھتی ہوئی جاؤگ۔یہ سب بکھ

ہو کرمیری بہن اہمہاری ٹابت قدمی میں فرق شآئے ہمہارے پاؤں میں افزش نہ آئے۔اور میروزشاء کا وائن تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔اور یہ ہے میری بنی سکینہ!

سکینہ! سیہ میرانیا وعابد!اوریہ ہے مسلم شہیدی بیتم بنی!ان کا خیال رکھنا۔ان کواواس نہ ہونے وینا اون کے مرول پر شفقت کا ہاتھ رکھنا۔اور جب مدینے پاک جاؤتو درود پر ایک کروائل ہوتا۔ نا کے مرول پر شفقت کا ہاتھ رکھنا۔اور جب مدینے پاک جاؤتو درود پر ایکی ملام عرض کردا شاور میری بیٹی صغرا طرقو بیار وینا۔ جاؤتمہارانگہان!

اورابانھو۔اوراپ بھائی حسین بڑاٹنڈ کی صورت تی بھرکے دیکھ لو۔ پھر قیامت تک نظر نہیں آئے گی۔

فاطمہ بنافخہ کالال انتخارتائے پاک کا عمامہ مریر باندھا۔ ماں فاطمہ بنافخہ کی جاور کمر میں گاطمہ بنافخہ کی جاور کمر میں کیسی ۔ اور باپ علی بنافنز کی مکوار ہاتھ میں پکڑی ۔ مجموڑے پرسوار ہونے لکے نواس خیال نے رالا دیا کہ ... .

جدول معراج نی نول ہویاجریل براق تھایا جدول علی ول جویاجریل براق تھایا اے جرھایا ای کی جدول علی ول خیبر جلیانی پاک نے آپ جرھایا ای کوئی تھیں رہ گیاواگاں پکرن والا جدول وارحسین فراشنو وا آیا خیصے وجول بی بی نسب فراخ ان کی اوس برقعہ منہ تے پایا! محم رکاب گھوڑے دی آ کھے دے لے جرھامڑی دیا جایا سیّد پاک نے گھوڑے دی آ کھے دے لے جرھامڑی دیا جایا سیّد پاک نے گھوڑا اپنی جگہ سیّد پاک نے گھوڑا کا منہ میدان کی طرف کیا۔ اور چلنے کا حکم دیا۔ گرگوڑا اپنی جگہ سیّن طافت خیران دہ گئے۔ کہ یااللہ یہ اجراکیا ہے۔ گھوڑا میدان کی طرف جاتا کیوں خسین طافت نے جران دہ گئے۔ کہ یااللہ یہ اجراکیا ہے۔ گھوڑا میدان کی طرف جاتا کیوں میں میں اس امتحان جی فیل تو نہیں ہور ہا۔ کھوڑے نے گرون اور اٹھائی اور نہیں ہور ہا۔ گھوڑے نے گرون اور اٹھائی اور نہیں جورہا۔ گھوڑے نے گرون اور اٹھائی اور نہیں جورہا۔ گھوڑے نے اسوار کو کھی جھایا۔

سیدمظلوم محوژے سے نیچے اترے دیکھا تو بٹی سکیندنے محوڑے کے پاؤں پکڑے

ہوئے ہیں۔امام عرش مقام نے بیٹی کو سینے سے لگایا۔۔۔۔اور فرمایا بیٹی اعون وجمد قربان ہوئے تو تم نے شکر کیا۔علی والفن اکبر ہوئے تو تم نے شکر کیا۔علی والفن اکبر شہید ہوا۔ تو تم نے شکر کیا۔علی والفن اکبر شہید ہوا۔ تو تم نے فریادن کی ۔۔علی اصغر نے دم تو ڈا۔ تو تم نے حوصلہ نہ ہارا محراب میں جار ہا ہوں تو تم رور ہی ہو۔

عرض کی اباجان اعون وجمد قربان ہوئے تو جھے فکر نہ تھا۔۔۔ قاسم مری تھ وعباس دی تھے تارہوئے تو جھے کوئی غم نہ تھا۔ اکبروا مغرشہید ہوئے تو جھے کچھ پرواہ نہ تھی۔ گر اباجان ا آپ جارہ ہارہ ہیں تو سکینہ بیٹم ہوجا سکی ۔۔ سہاراہوجا سکی اور ب آسرا ہوجا سکی استال ہوجا سکی اور ب آسرا ہوجا سکی استال ہوجا سکی اور ب آسرا ہوجا سکی استال ہوجا سکی اور ب آسرا ہوجا سکی اور ب اباجی ایس موال ہوجا سے کون کہ اور مدینے کون کہ جھے بی کہد کر کون بیا ایس موتی مرجا دُن گی ۔۔۔ ہون لگائے ہوں لگائے گروں گیا ہے اباجی ا آ کے بعد جھے بی کہد کر کون بیارے گارے گائے۔۔ کون لگائے۔ گاراور جھے اپنی کودی بین کون بھائے۔۔ گاروں بیارے گارے بابا ایس موتی مرجا دُن گی۔۔۔۔ کون لگائے۔ گاروں بیارے گارے گائے۔۔ بیارہ کے باباجی ا آ کے بعد جھے بین کہد کر کون بیارے گارے گا۔ جھے سینے سے کون لگائے۔ گاراور جھے اپنی کودی بین کون بھائے۔۔

سید مظلوم نے بینی کو ولاسا ویا۔اور قرمایا بینی اِصابر حسین بڑالفٹنڈ کی بینی ہوکر مبرکرو۔شہر باتو ہر طرح سے تنہارا خیال رکھے گی۔اور پھوپھی زینب بڑالفٹاتہ ہیں ہیسی کا احساس ندہونے وے گی۔ جاؤنیے بیل آرام کرو، ،، تنہارا خدا حافظ اِعلی بڑالفٹنڈ کا حساس ندہونے وے گی۔ جاؤنیے بیل آرام کرو، ،، تنہارا خدا حافظ اِعلی بڑالفٹنڈ کے شیر نے گھوڑ ہے کوایڈ دولگائی۔اور چیم زون بیل گئر پزید کے سامنے جا بہنچ۔ کشیر نے گھوڑ کے دولی میں انگل کر نیمہ کا کہ کے سامنے جا بہنچ۔ نوری سے سورج شہرواری کا

سرمیدان آپنجا وہ موجد جاناری کا وہ آیا جو پلا آغوش میں خاتون جنت کی وہ آیا جو پلا آغوش میں خاتون جنت کی وہ آیا جو پلا آغوش میں خات ایام الاولیا آیا وہ آیاوارث جنت ایام الاولیا آیا وہ آیا شام کے فرعون کو جبنجھوڑنے والا وہ آیا شام کے فرعون کو جبنجھوڑنے والا وہ آیا شام کے فرعون کو جبنجھوڑنے والا

Marfat.com

S. C.

بس پھرفتق وفجور کے اعمر میرول میں تن دہدایت کا آفاب طلوع ہو گیا جس کی سنہری سرنول سے کو فے کاریگستان جگمگا اٹھا۔وحشت و بر بریت کی تاریکیوں میں نیکی وشرافت کا ماہتاب نکل آیا۔جس کی حسین شعاعول ہے کر بلا کے ذریے جگمگا اٹھے۔ ملوکیت و آ مریت کی خزال پراسلام کی روح جمہوریت کی بہار کا موسم چھا گیا۔ جس کی مست کن ہواؤں ہے مرجھائے ہوئے ہے گرنے گئے۔

نہیں!نہیں! ہاتی کچھار کاشیر محمدی سَلَا فِیوَا کِمین گاہ ہے نَکِل کرمیدان میں آئی۔ جس کی گرج سے یزیدی بھیڑی ڈرکر دوڑنے لگیں۔

نہیں!نہیں!جہال مصطفیٰ چک اٹھا۔جس کی جملی ہے کربلا کے ذرے دمک اشجے۔اورجلال حیدری جوش میں آگیا۔جس کے رعب دد بدہے نظریزید میں ہنگامہ بر پا ہوگیا۔اورعمرو بن معدگھبرا گیا۔

سیدہ کے لال نے میدان ہیں آ کر کوفیوں کو خاطب کر کے فر مایا۔ کہا ہے کوفہ کے دغاباز انسانو ایس اپنی خوثی سے نہیں آیا۔ بلکہ تمبارے بلانے پر آیا ہوں۔ تبہارے خطوں پر آیا ہوں۔ اور تبہارے قاصدوں پر آیا ہوں۔ تم نے میرے ساتھ جو وعدے کئے تھے۔ وہ کہاں گئے۔ تم نے میری تمایت میں مرشنے کی جو تسمیں کھائی تھیں۔ وہ کدھر کئیں۔ تم نے کہا تھا کہ ہم اہل ہیت کے غلام میں۔ اور عترت پینیبر کے فادم ہیں۔ گراب جب میں آگیا ہوں۔ تو تم نے وہ تمام وعدے بھلا دیئے ہیں۔ وہ تمام فقدے میں تو ڈدی ہیں۔ اور وہ تمام وعدے بیل پشت ڈال دیئے ہیں۔ وہ تمام محدے بیل پشت ڈال دیئے ہیں۔ یہ دھوکا ہے۔ یہ بید میاری ہے سے دونیا کو لائح میں میرے بال بچن کو جو کا بیاسا شہید کردیا ہے۔ تم نے اہل بیت پرظم کی ہے اور اب میرے بال بچن کو جو کا بیاسا شہید کردیا ہے۔ تم نے اہل بیت پرظم کی ہے اور اب میرے بھی خون کے بیاسا شہید کردیا ہے۔ تم نے اہل بیت پرظم کی ہے اور اب میرے بھی خون کے بیاسا شہید کردیا ہے۔ تم نے اہل بیت پرظم کی ہے اور اب

مریادر کھو!تم دنیا کے جس جال میں کھنے ہوئے ہووہ ایک دن ٹوٹ جائے گا اور دنیا کی ہر چیز فانی ہے تم نے دنیا کے عارضی ساز وسامان کے بدلے اپنی عاقبت خراب کرلی ہے۔تم نے چندردز وعیش وعشرت کے عوض اپنے دین وائیان کا سودا کیا ہے۔ اور میں تم

سے نہیں ڈرتا تہ ہاری کمواروں سے نہیں ڈرتا ....البند میری وجہ سے تم پر جو تہرالی نازل ہونے والا ہے۔ میں اس سے ڈرتا ہوں۔ آ و اب بھی بچھ جا دُ اور دین واسلام کی کشتی میں سوار ہوکرا ہے آ ہے کو کفر و باطل کے طوفا ٹول سے بچالو۔ آ وُ ... اور اہل بیت کے دامن میں بناہ لے لواور بزید کی غیر اسلامی اور باطل پرست حکومت کے جال سے نکل کرا کی غیر تمند مسلمان ہوئے کا جُوت دو۔

اوردیکھو! میرے سربرای کا تمامہ ہے۔ جس کاتم کلمہ پڑھتے ہو۔ اور میری کمرش ای فاطمہ بناتھ کی جا ور ہے۔ جس کی فرشتوں کو بھی شرم تھی۔ ابھی آپ تقریر کر ہی دہے تھے۔ کہ عمر و بن سعد بول اٹھا حسین ملائٹ ! یہ وعظ وقعیحت کا وقت نہیں ہے مرنے کے لئے تیار ہوجاؤ ..... اور اگر تو بیاسا مرتانیں جا بتا تو اب بھی پزید کی بیعت کا اقراد کر لے۔ پھر نہر فرات تیرے حوالے کردی جائے گی۔

عمروہن سعد کی اس گتائی ہے ہائی فون جوش یش آگیا اور فر مایا عمروہ ن سعداگر

یس نے بزید کی بیعت کرنی ہوتی تو نا نے مصطفیٰ منافقہ ہم کے روضہ اقد س کو چھوڑ کر کوفہ

کاس ریکستان میں شہ تا۔ مدینہ منورہ کی حسین گلیاں چھوڑ کرعمات کے اس صحرایس نہ

آ تا۔ اور اللہ کے گھر کھیے کو چھوڑ کر میدان کر بلا میں نہ آتا۔ اور اگر میں نے بزید کی

بیعت کرنی ہوتی ۔ توعون وجھے قربان نہ ہوتے ۔ عہاس ٹرٹائٹٹٹ کے بازوقلم نہ ہوتے ۔ قاسم

بیعت کرنی ہوتی ۔ توعون وجھے قربان نہ ہوتے ۔ عہاس ٹرٹائٹٹٹٹ کے بازوقلم نہ ہوتے ۔ قاسم

کی جوانی نہ نتی اکبر ڈرائٹٹٹ کا اش پر گھوڑ کے نہ دوڑ تے ۔ اور اصفر میری جھولی میں دم

نہ تو ڑتا۔ اور اب جب کہ یہ سب پچھ ہو چکا ہے۔ اور میں کرواچکا ہوں۔ اور اس لئے

کرواچکا ہوں کہ اسمام میں ایک فاس و فاجر کی بیعت ایک سے کچ کے مسلمان کے لئے

حرام ہے۔ اور میں جانیا ہوں کہ بزید ایک فاس و فاجر میر میں اس کی بیعت کر کے

مسلمانوں کے لئے تائی کا داستہیں کھول سکا۔ اور جب میں خلافت اسما میری عظمت

کی خاطر اپنا سب پچھ لٹاچکا ہوں۔ تو پھر اب تو بچھ سے یہ تو تع کیے رکھ سبت کر کے

مسلمانوں کے لئے تائی کا داستہیں کھول سکتا۔ اور جب میں خلافت اسما میری عظمت

کی خاطر اپنا سب پچھ لٹاچکا ہوں۔ تو پھر اب تو بچھ سے یہ تو تع کیے رکھ سبت کر کے

مسلمانوں کے تائی کا داستہیں کھول سکتا۔ اور جب میں خلافت اسمان میں کو خلات کی خاص دسین بڑائٹٹٹ تہباری خون آشام کواروں سے ڈر کر اور بیا تر ، سبل کی سبت تک آگر ہال کے

حسین بڑائٹٹ تہباری خون آشام کواروں سے ڈر کر اور بیا تر ، سبل تو بھی کے اس کی جنوب آس کی بیت کر ہال کے

حسین بڑائٹٹ تہباری خون آشام کواروں سے ڈر کر اور بیا تر ، سبل کر ہال کے

حسین بڑائٹٹ تہباری خون آشام کواروں سے ڈر کر اور بیا تر ، سبل کر ہال کے بالے کر ہال کے کیسان

آگے اپناسر جھکا دے گا۔ اور پی جا تا ہول کہ اگر پی یزید کی بیعت کرلوں۔ تو میرے خون کی بہی پیا کی تلواریں میرے لئے چھولوں کے ہار بن جا نمیں گی۔ اور میز بدکا بہی لشکر جو بیراسر لینے کے لئے آیا ہے اپنے سرمیرے یا دُل جی جھکادے گا۔ اور دنی کی برنعت اور عیش و عشرت بھی جھے ل سکتی ہے۔ گرنیس سفر درت اس بات کی ہے کہ میں دین وجن کی حفاظت اور خلافت البید کی پاسبانی کی خاطر حق وہدایت کے دشمنوں اور دین وشریعت کے باغیوں کے مقالے ایک البی بنیاد قائم کر جا دُل جس پر میرے تائے کی وشریعت کے باغیوں کے مقالے ایک البی بنیاد قائم کر جا دُل جس پر میرے تائے کی استبداد است آسانی سے تعارفین تقییر کر سکے۔ اور دنیا کو لوگیت و آمریت پرتی کے پینی استبداد سے نجات حاصل کرنے کی راہ و کھا جادی جس راہ پر چل کر مسلمان مزل مقصود پر پہنی جائے سامت آسانی مزل مقصود پر پہنی جائے ہو کی راہ و کھا جادی جس راہ پر چل کر مسلمان مزل مقصود پر پہنی جائے ہو کئی اور اپنی ہوئی آ برواور حق

آپ بدایمان افروز خطبدد ہے جی دہ ہے تھے کہ کی تقی نے طعنددیا کہ حسین والشند اوھر دیکھو۔ نہر فرات انہریں لے دبی ہے۔ گرتم اس جی سے ایک نظرہ کی نہیں پی سکتے۔
علی دفائد کے لال کی آ تکھیں مرخ ہوگئیں۔ اور منہ موڈ کرفر مایا ، او کیلے! ادھر دکھی دون کو کر کا دریا تھا تھی مار ہا ہے۔ گرتم اس جی سے ایک بوند بھی نہیں پی سکتے۔
د کھی حوض کوثر کا دریا تھا تھی مار ہا ہے۔ گرتم اس جی سے ایک بوند بھی نہیں پی سکتے۔
اور آپ نے پھر عمر دبن سعد کی طرف درخ کر کے فرمایا کہ تونے وین کے بدلے دین کو خوص اور آپ نے کوش کی کا سودا کر کے اور برزید بیت کا پرستار بن کر اور حسینیت کے دامن کو چھوڈ کر اپنی عاقبت فراب کر لی ہے۔ اور قیامت کے دن تیرے پاس میرے خون ناخی کو چھوڈ کر اپنی عاقبت فراب کر لی ہے۔ اور قیامت کے دن تیرے پاس میرے نوان ناخی کے سوال کا کوئی جواب نہیں ہوگا ۔ اب بھی وقت ہے اپنی آ تھوں سے نفلت کے پر دے اٹھا اور اپنے دل سے وشمنی اہل بیت کے غبار کو جھاڑ۔ اور دیکھ کہ میرے سر پر اس رسول من تیز ہے کہا تمامہ ہے جس کا تو کلہ پر ھتا ہے ، ۔۔جو پھی تو نے کر ناخی کر لیا۔ اور جو پکھ رسول من تیز ہی کی تو اگر اب بھی غیراسلامی حکومت کے پئے ہے نکل کر اور ملوک کے دین واسلام اور جی کو تو ڈکر اور غیر شرکی نظام سلطنت کے جنگلے سے نجات حاصل کر کے دین واسلام اور جن

وشریعت کے دامن کوتھام لے اور خلافت اسلامیداورامانت خداوندی کی ری کچڑ لے تو میں سب کچھ بھول جاؤں گا۔

عمرہ بن سعد نے جواب دیا کہ سین دائشڈ!اگر بیزید کی بیعت منظور ہے۔تو میرے قریب آجاؤ۔اوراگرانکار ہے۔تو پھرہاری طرف ہے دعوت جنگ ہے۔

> · نواسئەرسول مائىتۇنۇنىڭى ئۇرىي خو<u>صلى سەفر ماياسسانكار ب</u> ئىس كىكىمامسىن ئالىنىڭ ئەندۇكونيال نول تس**ال بىندۇگدا** جى دا مركىچا

اس نے بیعت تے فاسق وی نئی نیس جدے باپ نے تیبرنول سرکیما

اور ساتھ ہی انس بن سنان کا ایک تیر سرمرا تا ہوا مظلوم کر بلا کے سمر کے اوپر ہے گذر

گیا۔ ہائمی شنبرادے نے بھی شمشیر حیوری بنائفہ کو ہوا جس لبر ایا اور جعفری نیز نے کو جنبش

دی۔ انس بن سنان بز نے تکبر وغرور کے ساتھ تلوار چکا تا ہوا مقا ہے کو آیا۔ گرا بھی و دسنیطنے

بھی نہ پایا تھا کہ تنج علی بن تنوز نے اس کے دو کلا ہے کردیے۔ پھراس کا بھائی غصے میں کا نہتا

ہوا آیا اور بڑے بی کبرونازے بولا۔ کہ میں شام دعراق کا شہسوار ہوں ۔۔ سید مظلوم

نے بڑے بی جوش سے فر مایا۔ کہ میں شام دعراق کا شہسوار ہوں ۔۔ سید مظلوم

نے بڑے بی جوش سے فر مایا۔ کہ میں بھی ابن حیور کرار ہوں۔ اس نے کلوار ماری۔ شرون فر اس کی لاش فر مال پردوک کی۔ اور پھر ایک بعد ویکرے آٹھ بڑیوی میدان میں

آئے۔ لیکن وہ بھی واصل جنبم ہوگئے۔

آئے۔ لیکن وہ بھی واصل جنبم ہوگئے۔

ممروبن سعد نے تی بلی بناتیز کی جب بیات دیمی اوراللہ کے تیر کے اس تیر کا نداز بنگ دیکھا توابی عاوت کے مطابق بکارا تھا۔ کہ اوساتھیو!اگر ایک ایک ہوکر حسین بناتیز این ملی بناتیز کے سامنے جاؤ کے تو لڑائی کبھی ختم نہیں ہوگی۔اور فیصلہ اہل بیت کے حق میں ہوگا انھواور ہمت کر واور سبل کر حملہ کردو!

پھر ہرطرف سے تیروں کی بادش ہونے گئی۔ بھواروں کے دار ہونے گئے اور نیزوں کی بوچھاڑ ہونے گئی اور نیزوں کی بوچھاڑ ہونے گئی اگر قربان جاؤں میرے آقائسین بٹائٹٹٹٹ تیری شجاعت کا درصد نے جو دک تیری بہاوری کے اور نثار جاؤں تیرے و م واستقلال کے کہ تو نے این ملی بٹائٹٹٹ بوئے کا حق اوا کردیا۔ تیری بٹوارتھی کہ بٹل تیری تیخ تھی کہ دعدو برق جس جانب بھی پلٹن بڑید یوں کو جلاگئ اور تیری شمشیرتھی کہ قیرالی ۔ جس سمت بھی انھی تباہ کر گئی اعلی بٹائٹٹٹ کی بٹول کو جلاگئ اور تیری شمشیرتھی کہ قیرالی ۔ جس سمت بھی انھی تباہ کر گئی اعلی بٹائٹٹٹر کی طرح لیکا اور شجاعت و بہادری کے وہ جو برد معائے کہ فرشتے بھی چران رہ گئے۔ بھی میسرہ کی طرف بڑھے۔ تو لاشون کے ڈھر لگادیے جو کہ فرشتے بھی چران رہ گئے۔ تو بہادری خرال کے بتول کی طرف بڑھے۔ تو لاشون کے ڈھر لگادیے جو کیئے۔ تو بتاہی مجادی۔ بائٹٹر میں گئس گئے۔ تو بتاہی مجادی۔ بائٹٹر میں گئس

لنظر بزید میں ایک ہنگامہ برپا ہوگیا۔ جبال تعوزی در پہلے تبقیم بلند ہور ہے سے دواں اب آ دو بکا کی صدا کی اٹھ رہی تھیں۔ جہال تھوڑی در پہلے خوشی وسرتنظی مسرتنظی دہاں اب ابوری در پہلے خوشی وسرت تھی دہاں اب ابوری دہاں اب مایوی دہاں اب مایوی دہاں اب مایوی دہاں پہلے تکبر وغر در تھا دہاں اب حسرت دیاں تھی۔ دار جہاں پہلے تکبر وغر در تھا دہاں اب حسرت دیا س تھی۔

عمرو بن سعد گھبرا کر بھر بول اغما۔ کہ بہادرو اِتبہاری بہادری کہاں فارت
ہوگی یادرکھوں سیہ حسین دائشند ابن علی دائشند ہے۔ بیس اِنبیں! علی دائشند کا شیر
ہوگی یادرکھوں سیہ علی دائشند کی قوت ہے اس کی رگوں جس علی دائشند کا شیر
خوان ہے۔ اور اس کے ہاتھ جس شمشیر حیدری دائشند ہے۔ اور اگر اس کو تعوری سی بھی
مہلت دے دی گئی۔ تو یہ جنگ کا نقشہ بدل دے گا۔ اور دینا ہے ہمارا نام ونشان تک
ماد دے گا جا و اور فوج کا ایک دستہ کے رابل بیت کے نیموں میں آگ
ماد دے تاکہ پردہ دار خور تیل باہر نقل آئیں۔ اور میں حسین جائشند کے خون سے اپنے

ف طمہ فی الفیائے لال نے ڈانٹ کر کہا عمرہ بن سعد! خبردار ابھی حسین می النیز ابن علی دائند زندہ ہے ، اور ایک دستہ تو کیا تیرے سارے نظر میں بھی یہ ہمت

نہیں ہے۔کہ وہ ناموس رسالت کی طرف آتھ اٹھا کربھی دیکھے۔کینے کیا شجاعت اس کانام ہے۔اور کیا بہاوری اس کو کہتے ہیں ۔ ۔۔ بیشجاعت نہیں ۔ بر دلی ہے۔اور بیہ بہادری نہیں کمینگی ہے۔ہمت ہے تو خود میرے مقابلہ میں آتا کہ علی مٹائنڈ کا شیر تجھے باطل برس کامز و چکھا جائے۔

ہر طرف سے تیر برس رہے تھے۔ تلواریں چیک رہی تھی۔ اور نیز سے لہرا رہے

تھے۔ گریدسن یار کامتوالا مشمع اسلام کاپرواند۔ خلافت اللہید کا محافظ۔ اور حدود اسلام یہ کا

رکھوالا۔ ہیں ہزار لشکر پر ید کے سامنے پورے عزم واستقلال کے ساتھوڈ نا ہواتھا۔ ہاتھو ہی المحافی میں اور ہونٹوں پر مسکرا ہٹ۔ اور پشت پر ڈھال تھی اور چرے ور ہونے کے بعد اور چہرے پر چیک۔ قربان جاؤں اس شجاعت کے جو صدموں سے چور چور ہونے کے بعد مجمی کر بلا کے میدان میں علی بڑائنڈ کی شان دکھا گیا۔ ورود فاطمہ ڈائنڈ کے اس لال پر جو شریعت کی آن بچا گیا۔ اور سلام محمد منگر فیا تھیا کے اس نواسے پر جس نے حق پر ست ہونے کا شریعت کی آن بچا گیا۔ اور سلام محمد منگر فیا تھیا کے اس نواسے پر جس نے حق پر ست ہونے کا حق اوا کردیا۔

تیروں کی ہارش اور تکواروں کی بھر مار میں بھی حضرت حسین بڑائٹرڈ کے برق رفقار گھوڑے نے نہر فرات کی طرف رخ کیا۔اورا یک بی جست میں کنارے پہنچ گیا۔۔۔۔اس لئے کہ وہ اپنے سوار کو بیاسا شہید ہونے نہیں دینا جا ہتا تھا اور وہ اس طرح اپنی و فی داری کاحق ادا کرنا چاہتا تھا۔ گھوڑے نے ان کا سوار بیاساتھا ، امام چاہتا تھا۔ گھوڑے نے بانی میں مند ڈالا۔ گر پیانہیں۔اسلئے کہ اس کا سوار بیاساتھا ، امام پاک نے بھی چلو بھرلیا۔ گر پیانہیں۔اسلئے کہ سب بیا ہے بی شہید ہوئے تھے۔

عمرہ بن سعد بھر پکار اٹھا۔کہ اویزید کے نمک خوارو! اج اپنی وفاداری کا ثبوت
دو اور ہمت سے کام لو۔ اگر پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے حلق میں چلا گیا۔ تو پھر ہمارے خون کے دریا بہادے گا چارول طرف سے گھیراڈ ال لو۔ اور تیروں کی بارش برسادو پھرمظلوم کر بلا پرالیا بھی وقت آگیا ۔۔کہ چیراڈ سے جواروں طرف سے بھا لے سین پر چیے جاروں طرف سے بھا لے سین پر پہنے جاروں طرف سے بھا لے سین پر

یہ دکھ نی کی مود کے پالے حسین پر قائل تھے تخفروں کو نکالے حسین پر

تیر ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا گرتے تھے اور سنجالنے والا کوئی نہ تھا

یہ کون تھے؟ جو سیط پیغمبر پر تیروں کی بارش کررے تیجے جو جگر کوشئہ ہول کو نیز ہے۔ مارر ہے تیجے جوعلی بڑی تو کے شیر کورخی کرر ہے تھے اور جو : چھیوں ہے قرآن کو پی ڈ رے تھے۔

کیا یہ بہودی تھے؟ عیسائی تھے ؟ نبیں!نبیں یال کے نانے کے امتی تھے! یہ اس کے باپ کے مقتدی تھے اور اس کے والد کے مرید تھے۔

تو پھرانہوں نے ایسا کیوں گیا؟ اسلے اور صرف اس لئے کہ وہ یہ یہ کی موہ یہ تا کارہو بھے تھے ۔ اور شخص حکومت کا قبر دفضب ان کے دل وہ ماغ پر چھاچکا تھا ۔ لا چھ نے ان کی آئیس اندھی کردی تھیں۔ اور ان کے آئیس اندھی کردی تھیں۔ اور ان کے قبیر مروہ ہو بھے تھے۔ اور نی امید کی بنی ہائی کے ساتھ پر انی دشنی کمل طور پر ابجر آئی تھی ۔ اور ان کا خیال تھا کہ ہم تلواروں کا سایہ کرتے جان وہ ال کا خوف دلاکر پانی بندکر کے اور قبر دفقف کے طوفان اٹھا کر بھی ٹی نیز کی بیعت دلاکر پانی بندکر کے اور قبر دفقط وہ کے طوفان اٹھا کر بھی ٹی نیز کے کے اور جر وتشد داور ظلم و متم کا مظاہرہ کرکے فاطمہ بڑئی ٹیز کے لال کا سر باطل کے لیس مے۔ اور جر وتشد داور ظلم و تتم کا مظاہرہ کرکے فاطمہ بڑئی ٹیز کے لال کا سر باطل کے آگے جھکا لیس مے۔ اور جر وتشد داور قلم و تتم کا مظاہرہ کرکے فاطمہ بڑئی ٹیز کے لال کا سر باطل کے بحق بند کر دیا ۔ اور اس کی آئیکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو بھی ذرخ کیا۔ اور بھر ہر باطل حکومت کے آگے نہ جمکا سکے ۔ اس لئے کہ امام حسین بڑئی ٹیز آخری وم تک بھی اس باطل حکومت کے آگے نہ جمکا سکے ۔ اس لئے کہ امام حسین بڑئی ٹیز آخری وم تک بھی اس بھی تھے کہ بھی اپنا آگے۔ و با دور وہ سب بھی اپنی آئی فوں کے سامنے ہوتا دکھ کے کہ بی در کر دیا سوت دکھ کے بی سامنے اور اپنا سب بھی تر بھی کہ دیا تھوں کے سامنے ہوتا دکھ کے کہ بی در کر دیا سوت دی گھوں کے سامنے ہوتا دکھ کے کہ بی ان کی امت کردین سوئن کی معراج ہوتا کہ کو کہ اس کے تھے کہ بیں اپنا ایک و بھی قرض ادا کر دیا ہوں۔ اور دو جب بینا کی امت

کے لئے تلاش حق کے ہرقدم پرنشان راہ بنارہا ہوں۔ ۔۔۔ وشمنوں کا تھیرا تک ہوتا گیا۔ اور سید مظلوم کی شہاوت کا وقت قریب آتا گیا۔ گرافشکر یزید کے اس خطرناک تھیرے میں بھی سید کالال پورے عزم واستقلال اور تابت قدمی ہے ڈٹا ہوا تھا۔ اور آپ کی تکوار جدھر بھی گرتی صفیں کامفیں الٹ ویتی۔

چکی جو خود سریہ تو سر سے نکل سمی مثل قرار سب کے جگرے نکل سمی

سینہ میں دم لیا تو کمر سے نکل عمیٰ حیراں تفاخود بدن کہ کدھر سے نکل عمیٰ

سند مظلوم نے بیت کردیکھا۔ تو ذرعابن شارق نے پر چھے کا وارکردیا۔ جس ہے آپ
کا ہایاں باز دکٹ گیا۔ آپ نے ذرعا کو حملے کا جواب دیتا جا ہا۔ مگر نقابت سے دایاں بازو
اٹھ نہ کا۔ اور شق نے در بے حملے کرنے گئے۔ اور مجملاً
نیزہ اک نے ماریا وچہ سینے پھیم تیرال دامیتہ برسان لگ ہے

ول کعبے دے تجدے کرن والے محمیں اپنی کھیے نوں ڈھان مگ پے اور پھرمظلوم کر بلاا ہے جسم اقدس پر بہتر (۲۲) زخم کھانے کے بعد قرآن رحل زیں سے سرفرش گریڑا

دیوار کعبہ بیٹے گئی اور عرش گریڑا محوڑے نے جب سمجھا کہ میراسوار میری زین سے فرش پر گرنے والا ہے۔ تو اس نے بڑے ہی ادب کے ساتھ گھنے ٹیک دئے۔

تھوڑے کی زین سے کرنے سے پہلے آپ نے مدینے پاک کی طرف دیکھا اور عرض کی نانا جان! آپ نے میری شہادت کی جو خبر دی تھی دہ پوری ہوگئی۔اور میں نے اپنے تمام وعدے پورے کردیئے۔اور آپ کی شریعت کی آن بچال۔ پھر آپ کے کانوں میں ایک آواز آئی .... کہ

> سمل جاوی وے مسافرا کرو اوے میں چک اواں و چہجولی شالا جان دوزخ نوں جنہاں تیری لاش مٹی د چدر دلی

آپ فرش پر گرے تو خولی آگے بڑھا۔اور مرقام کرنا چاہا۔ کر ہاتمی شیر کی ہیب اور حیدری جلال کے رعب سے لرز کر زمین پر گر پڑا۔ پھرشمرلعین آگے بڑھا اور آپ کے اس حیدری جلال کے رعب سے لرز کر زمین پر گر پڑا۔ پھرشمرلعین آگے بڑھا اور آپ کے اس سینے مبارک پر سوار ہوگیا جس کو نمی مان ٹیٹا ہی آئی گھوں سے لگایا کرتے ہتے۔جس کو علی مٹائیڈ بوسددیا کرتے ہتے۔اورجس کو فاطمہ بڑگائی چوما کرتی تھی۔

جمعہ کا دن تھا۔اور نماز جمعہ کا وقت ہو چکا تھا۔اور شمر تھیں حضرت فاطمہ بڑا نہا کے لال کے سینے پاک پرسوار تھا۔امام مظلوم نے بو چھا... کونیا وقت ہے؟ شمر نے جواب و یا کہ جمعہ کی آ ذا نیس ہونے والی ہیں ۔ جگر گوشتہ بتول نے فر مایا ذرائفہر جا۔ میں ہارگاہ این دی میں دوفرض اداکر لول نون سے وضو تو کر ہی جی تھے۔قبلہ رخ ہوگئے۔اور تہہ نہنج بھی دوفرض اداکر لول نون سے وضو تو کر ہی جی تھے۔قبلہ رخ ہوگئے۔اور تہہ نہنج بھی دورکھت ٹمازاداکر گئے۔

شمر تعین قریب آیا۔ امام مظلوم نے قرمایا۔ کوٹساوفت ہے؟ جواب ملا سے جمعہ کی اڈانیں ہور ہی ہیں!

فرمایا اوظالم ذرائفہر جا۔ ... مجھے دوفرض اداکر لینے دے ..... پھر شاہ حسین دلائنڈ دابدن مبارک یارو تیران نال پروتا

پھر وی سیّد ریت تیتی تے نیت نماز تھلوتا

جال تجدے و چدلال علی شائنی دے سیحان الله پر حمیا

ایرم شمر تعن حرای آن سے تے چمیا

حِمن والى تقال ني مَنَاتُ يَوَالِمُ وي الت مُحتجر جلايا

يهار ونا قرآن داورقد عرش عظيم بلايا

بي بي نينب ظائمًا خيم وچوں بابرا ن معلوكي

البع تدماري ورزون شمرااسع بوري تمازتيس موكى

... /4

شاہ فرمایا شمر دے تائمیں میرے من سوال اج حارے

كرين ند بعادني ميك ميري وي ايم مير سان دي دستار

ميرى بهن دے سرتوں جا در خدلا ہويں اوازل دى بردہ وارے

عابد دے چریں کڑیاں نہ یاویں اولیکس تے بارے

كرك قيدى على بالنفذ ديال جايال نه يجيري شهربازار

اور پھرادھر کوفہ کے ریکتان میں انڈرا کبر کی صدابلتد ہوئی۔اورادھرشمرنے فاطمہ خالفہا کے لال کے سکلے پڑنجر چلا دیا۔ اوراس طرح مظلوم کر بلاء کر بلا کے میدان میں و فیکہ پیناہ

بِذِبْعِ عَظِيم كَمْ لَيْسَيرِ بن كيا-

م معنرت ابرہم عَلِائِل نے بھی عرب کے صحرا میں منی کے مقام پرائے بینے کی قربانی دی۔ مراس کا ظہور نہ ہو ۔ کا راد مرت اسلمیل عَلَائِل کی جگہ ونہ و نے کرد یا گیا۔ مران کو بھر بھی ان کے دی ارادول کے بیش نسطنو ایسی تجاعِلْك لِلتّامِي إِمَامًا كا اعزاز خداكی بحربھی ان کے دلی ارادول کے بیش نسطنو ایسی تجاعِلْك لِلتّامِي إِمَامًا كا اعزاز خداكی طرف ہے ل بی گیا۔ مرکوف کے اس ریستان میں کر بلا کے مقام پر جوقر بانی دی گئی اس كا ظہور بھی بوگیا اور یہ ذرئے ہونے والا كوئی دنبہ نہ تھا۔ بلکہ خود حضرت حسین دی تھند

خورجی مولو یو اجھے بتاؤ کے کیااہام حسین بڑھنے کہ قربانی حضرت اسمیل ظالنا تا آر بانی سے کم ہے؟ اور کیا علی بڑھنے کے شیر کے دلی اداد سے حضرت خلیل اللہ کے ارادوں سے کمزور سے کہ اور ہر گرنیس خلیل اللہ نے چھری جانے کے دفت آئی مول پر پٹی بائدہ لی سے کئی ساور اس کی جمولی میں اصغر نے وہ توڑا تواگر دہاں اپنی جا بھلک بلانا س کھی ساور اس کی جمولی میں اصغر نے وہ توڑا تواگر دہاں اپنی جا بھلک بلانا س اسما کا اعزاز عظا ہوسکی ہے۔ تو یہال بیان اس اسمال سکتا۔ اور تم اس حقیقت سے اسما کی تعبیر امنی میں آیت تھی کس طرح الکار کر سکتے ہو کہ منی میں خواب تھی اور کہ بلامیں اس کی تعبیر امنی میں آیت تھی اور کہ بلامیں اس کی تعبیر امنی میں آیت تھی اور کہ بلامیں اس کی تعبیر امنی میں آیت تھی اور کہ بلامیں اس کی تعبیر امنی میں درانہ تھا ادر کر بلامیں اس کی تعبیر اور منی میں عرش کا دنبہ تھا ادر کر بلامیں اس کی تغییر اور منی میں عرش کا دنبہ تھا ادر کر بلامیں والی عرش کے حسین جائند ا

شمر کا تخیر گلوئے خٹک پر چانا رہا شمع حق روشن ری حق کا دیا جانارہا

اور

چیتم گریال مزرع دیں میں گبر بوتی ری کٹ گیا سر پرتماز حق ادا ہوتی ری

بی بی شہر با نو فرائن اور سیّد و زینب دی شائن سے رورو کر تھک چکی تھیں اور آنسو خشک ہو جگی تھیں اور آنسو خشک ہو جگی سے داور آئن تھیں ۔ نظریں انظریں انظریں انظرین توسیّد مظلوم کا سر نیز ہے پر تھا۔ دونوں کی چینیں نگل گئیں۔ اور بیہوش ہو کر گر یہ ایشا کی توسیّد مظلوم کا سر نیز ہے پر تھا۔ دونوں کی چینیں نگل گئیں۔ اور بیہوش ہو کر گر یہ ہو کہ گر ہے ہو تا آئی تو پھر و یکھا تو دوش مصطفی سائنڈ ہو تا ہے سوار کی اوش پر تھوڑے دوڑ رہے بیٹرین نینب فرائنڈ اسے مروین سعد الگر سے منبط نہ ہو سکا۔ اور آواز دی۔ کہ اے عمروین سعد الگر

ہماراسب کھوٹ لینے کے بعد بھی تیری عدادت کی آگ کی بیں پھی ۔ تو ذراا ہے لفتکر کو بیجھے ہماراسب کھوڑ ہے ہے ہما کہ میں اپنے ایک کی لاش کو اپنی جمولی میں اٹھالوں ۔ اور پھر تیرے کھوڑ ہے شہید بھائی کے ساتھ اس کی بہن کو بھی کچل دیں۔

امام پاک کا وفادار کھوڑا میدان کر بلا میں ادھرادھر دوڑتا بھرتا تھا۔اور زمین پر اپنا سرمارتا تھا۔ کہ بی بی زینب بنتی کے پاس کس منہ ہے جادک اور جب وہ میری بینے پر
این بھائی حسین زائنی کونہ دیکھے گی۔ تو اس کا کیا حال ہوگا۔ آخر وہ سید مظلوم کے خون میں اپنے منہ کو ڈبو کرزمین پر سر پنتیا ہوا جیموں میں گیا۔سیدہ عالم نے کھوڑے کو خالی و یکھاتو گریدوزاری سے عرش کا دل بلا دیا۔اور پھر کھوڑے سے بوچھان سکہ

مالی محور او کی کے زینب بناتی او تدی کرکرزاری در میرے نوں کھتے چھڈ آیا ہیں دس حقیقت ساری

کس نے مختبر جلایا اس تے کس نے ماریا دھاڑا محکیر بھیر زمین تے ڈگا ادعرش عظیم دا تارا

گوڑے نے پاک بی بی کے قدموں میں سرجھکایا۔اورزبان حال سے جواب ویا۔کداے پاک سیّدہ! میرے بھی جم پرسینکو ون تیروں اور نیز وں کے زخم دکھے!

اس سے برھ کراور قیامت کیا ہوگ۔اوراس سے زیادہ حشر اور کیا ہر پا ہوگ۔جبکہ بریدی لفترابل بیت کے خیموں کوآگر ہاتھا۔ اور لئے ہوئے قافلے کا ساز وسامان لوٹ رہا تھی ۔افترابل بیت کے خیموں کوآگر کا گار ہاتھا۔ اور لئے ہوئے قافلے کا ساز وسامان لوٹ رہا تھی ۔ اورناموس رسالت کے سرول پرسے جا در ہیں تک چھین رہا تھا۔ ایک خیمہ جالا و کھے کر بی مزایق این کی کواسیاں دوسر سے خیم جل جاتھ سے ۔ووسرا میسی جل جاتا تو تیسر سے میں ووڑ جاتی امام حسین دائوں کی جی سیک جس شہر بانو کے دامن سے بیٹ کرچم مالیتیں آخری دور جانی دیتی ۔اور جس کی جو جھیاتی ۔اور بھی جل ہوئی قات کے گئر سے اپنے دہوں کی دریاں او بر لے کرا ہے جسم کو چھیاتی ۔اور بھی جل ہوئی قات کے گئر سے اپنے خیموں کی دریاں او بر لے کرا ہے جسم کو چھیاتی ۔اور بھی جل ہوئی قات کے گئر سے اپنے میں مرکوڈھا بی منامی کوت کواس میں مرکوڈھا بیتی فیل میں دریاں او بر لے کرا ہے جسم کو جھیاتی ۔اور بھی جل ہوئی قات کے گئر سے اپنے میں مرکوڈھا بیتی فیل کرا ہی جسم کو جھیاتی ۔اور بھی جل ہوئی قات کے گئر سے اپنے میں مرکوڈھا بیتی فیل کی ایروز کرا آگر میں شرح اور آگر کی سے دور اور اور کی مرید دیں اور آگر سیدہ زینس براتھا

کے اوپر اوڑھادی۔ حفرت نہنب ڈاٹھنا نے قرمایا فضہ! پے پردے کا بھی خیا، رکھو تو عرض کی. سیاستدہ میں تولوٹری ہوں۔

اس قیامت کی گھڑی میں شمر تعین نے آواز دی کے حسین بڑائنڈ این علی بڑائنڈ کی بہن میرے سامنے آئے ۔ بقوطے ہوئے خیموں کے ایک کونے سے کی نے الکارا العین خبردار معلی بڑائنڈ کی غیرت ابھی زندہ ہے۔ یہ عابدی رکی آواز متحی جنہوں نے کہ کارشنگ کی گھڑٹ کی خیرت ابھی زندہ ہے۔ یہ عابدی رکی آواز متحی جنہوں نے مکوار لے کراشنے کی کوشش کی گراٹھ نہ سے۔

شمر نے ارادہ کیا کہ عابد کو بھی آل کرکے دنیا ہے سادات کا بھیشہ کے لئے خاتمہ کردی ہوئے۔ اور نسل حسین رنگائیڈ کا نام ونشان تک مٹادیا جائے کہ پردے کے اندرے آواز آئی میں کہ کہ سین رنگائیڈ کا نام ونشان تک مٹادیا جائے کہ پردے کے اندرے آواز آئی میں کہ بھیا تواہمی قیامت آئی میں کہ جسن خبر دار! ۔ اگر کسی نے عابد کی طرف آ کھا تھا کر بھی دیکھا تواہمی قیامت برپا کردی جائے گی ۔ ۔ ۔ بیستیدہ زیرن بائی آواز تھی ہی جس نے عمرو بن سعد کے دل کو بلادیا ۔ ۔ اوراس نے شمر کو بیر کہ کرروک دیا کہ اس کا فیصلہ بن یہ برجیموڑ دیا جائے۔

نر دہ بن قیس! آگے کہتا ہے کہ میں نے ایک اور در دناک منظر بھی دیکھا کہ ایک ٹرکی کے کپڑوں میں آگ گئی ہوئی ہے اور وہ چیخی چلاتی ادھر ادھر دوڑتی پھرتی ہے۔ جھے سے

یہ پرسوز منظر و یکھا نہ گیا۔ اور بیس دوڑ کرائ لڑکی کے پائ گیا اور کہا ہی بی فرا کھیر جا۔ بیس تمہاری آگ بجھا دول آق اس لڑکی نے جھے ڈانٹ کر کہا کہ خبردار میرے کپڑول کو ہاتھ نہ لگانا۔۔۔۔کیا تو جانتانہیں کہ بیس امام حسین بڑاتھ کی بین کی میں امام حسین بڑاتھ کی بین کی میں امام حسین بڑاتھ کی کہ کی سکن بھوں اس اس لڑکی کی آ واز سے بیس ساری بات بچھ گیا۔ اور ہاتھ جوڑ کرعرض کی ۔ کہ اے سید زادی! بیس بھی تمہارے باپ حضرت امام حسین میں میں خاتھ کا غلام ہوں۔ تو بیس نے اس کے کپڑول کے آگ بھائی۔

قروہ بن قیس کہنا ہے۔ کہ پھر میں نے ایک عورت کود یکھا۔ جس نے جلے ہوئے نہے کا
ایک پھٹا ہوا کھڑاا ہے او پر لے رکھا تھا۔ یہ فریاد کر رہی تھی۔ کدا ہے محمد منا فیج ہوئے تھے پر آسان
کے فرشتوں کا درود وسلام۔ یہ د کھے کہ تیراحسین ڈی ٹیڈ ریکستان میں پڑا ہے۔ فاک وخون
سے آلودہ ہے۔ تمام بدن ککڑے کئڑے ہے۔ تیری بیٹیاں قیدی ہیں ..... تیری اولا دمقتول
ہے۔ اور ہواان پر فاک اڑار ہی ہے۔

رادی کہتا ہے۔ کہ اس عورت کی اس گریہ دزاری سے اپنے تواپنے رہے دشمن بھی زونے لگے۔

## شامغريبال

برطرف عم کی فضاؤں میں ادای چھائی مبح سادات یہ اب شام غریباں آئی

دردوالو....منوخون شہیداں کی صدا ہم نے اسلام کی خاطر ہے شہادت پائی اور خواتین حرم کرتی تھیں فریاد دفغاں اور خواتین حرم کرتی تھیں فریاد دفغاں اے بایا کوئی کہتی کوئی ہائے بھائی

صدقے جہاں دے اسال نوب وجہ دنیا ایہ دین ملیاتے قرآن ملیا کربلا اندراونہال سیدال نوب

کربلا اندراونهال سیدال نول ملیا کفن وقن داوی نه سامان ملیا ملیا اصغر نول تیر خنجر شاه تا کیل ایمان ملیا اصغر نول خونیس میدان ملیا یاک بیبیال نول خونیس میدان ملیا

ر۔ اونہاں کفن تے دنن نوں کی کرناں آب جہاں نول رب رحمان ملیا

ہمارے ہال کوئی غریب سے غریب مقلس سے مقلس ہیگانہ سے بیگانہ سے بیگار ہے ہیں۔ پھر مرنے والے کے خویش واقارب ووست واحباب اور واقف وٹاواقف نوگ تعزیت کے لئے آتے ہیں اظہر رافسوس کرتے ہیں۔ آنسو بہاتے ہیں اور پر سادیے ہیں بھر گداؤں کو شہنشاہ کردیے والے تسنیم وکوڑ کے مالک باغ جنت کے سردار آیت تظہیر کے وارث بی منافظة الجام کے نواسے علی بڑائنڈ کے فورنظر اور فاطمہ بڑائنڈ کے خت کے سردار آ یت تظہیر کے وارث بی منافظة اللہ کے نواسے علی بڑائنڈ کے فورنظر اور فاطمہ بڑائنڈ کے خت جگردین داسلام کی حفاظت بی وصدافت کی باسبانی اور عظمت قرآن کی رکھوائی کی خاطر میدان کر بالا ہیں شہید ہوتے ہیں۔ تو کوئی سوگ مناف والائمیں۔ کوئی آنسو بہانے والائمیں اور کوئی پر سادین والائمیں۔

سیں تو نہ سی اس لئے کہ بینفوں قد سید یہ پاک گھر انداور بید رسول منی تیکاؤ آخ کے نواسے صرف انسانوں کے سوگ منانیکے ہی مختاج شہیں تھے ۔۔۔ بلکدا نکا سوگ تو زمین وآسان نے منایا سمس وقمر کی روشنی مرحم پڑگئی۔ فرش وعرش روئے ، جنت کی حوریں تزمیں جنوں نے نوحہ کیا فرشتوں نے آمیں بھریں اور خود امام الانبیا منی تیکی تیکنی تا میں بھریں اور خود امام الانبیا منی تیکنی تا ہیں بھریں اور خود امام الانبیا منی تیکنی تا ہیں بھریں اور خود امام الانبیا منی تیکنی تا ہیں بھریں اور خود امام الانبیا منی تیکنی تا ہیں بھریں اور خود امام الانبیا منی تیکنی تا ہیں بھریں اور خود امام الانبیا منی تیکنی تا ہیں بھریں اور خود امام الانبیا منی تیکنی تا ہیں بھریں اور خود امام الانبیا منی تیکنی تا ہیں بھریں اور خود امام الانبیا منی تا ہیں بھریں ہوریں تا ہیں بھریں اور خود امام الانبیا منی تا ہیں بھریں دیا ہے۔

، بہی نہیں بلکہ اس دن سورج گہنا گیا جید ماہ تک آ سان کے کن رے سرخ رے افق کی سرخی ابھی تک موجود ہے سمات دن تک دنیا میں اندھرا جیمایا

رہا ستارے آپس میں گرائے ۔ بیت المقدی کے ہر پھر سے تازہ خون کے فوارے نکلے یزید کی گئر سے تازہ خون کے فوارے نکلے یزید کی گئر کے کے گوشت سے آگ کے شعطے اٹھے ۔ ایک آ دمی نے امام پاک کی خدمت کی ۔ نو بحکم النمی آسان سے دوستارے ٹوٹے جن سے اس کی آ تکھیں جاتی رہیں۔ (تاریخ الحمدہ علامہ بیوائی مفید ۱۳۵۶)

شام غریبال کے خوفاک اند جیرول نے میدان کر بلاکو جب پوری طرح اپنی لیب میں کے لیا۔ اور رات کی تاریخی کوف کے ریکتان میں جب کھل طور پر مسلط ہوگئی۔ تواہام پاک کی ہمشیرہ نے بھٹی ہوئی قنات سر پراوڑھی اور جلے ہوئے نیمے کے کلا سے کا پردہ بنا کر شمشیر حیوری ہاتھ میں لے کر لاشول کو اکٹھا کرکے پہرہ دیے تھی۔ اپنے بھائی حسین ڈائٹوڈ سے بھی جدانہ ہونے والی بہن ۔ آج

سا هنگ رات حسین مجرابا بجعوں

دیکھوئس طرح بھین گزاردی اے

لاش ورردی تول مٹی جماڑنے توں

چاور توردی مردل اتاردی اے

زلفال محدی لاش نول لائے سے

نالے روروکے آیں ماردی اے

اک وارتے بول دے بیل محمین صدیقے

تیرے بابھ زینے کس کا ردی اے

سیدہ زینب بڑھی کے بھائی کی لاش کو سینے سے لگایا۔ بدن مبارک سے مٹی جھاڑی۔خاک کر بلاکو بور دیا۔اور فریادگی.

> شالارات محرم والی سے برسال دی تھیوے نہدن جے تے نہدات کے میرا ورجدان تھیوے

مرن نہور کے دےتے شالانہ ہون تمانیاں بھینال جس بھین وا وہرِ نہ کوئی اس کیہ دنیاتوں لینا

لاش بعرادي بي لي نينب في لاحية تال محمد دي سیمری گلوں اج رس گیاں وہرین کدے انج میریت تیس محد ی آ وهي رات بوگئي۔ تو بنت علي والفيز الفيز الفيز على الكام الك محور سوار لا شول كے كرد چكر

سیدونے جیران ہوکر ہو جھا

تو كون هيا.

اور ناشوں کے گرد چکر کیوں لگار ہاہے؟

اسوارنے یو جھا ، بی بی بدلاشیں کن کی ہیں؟

ز ہراجائی نے جواب دیا ہے کی اکبری لاش ہے۔ اور بیلی اصغری

سوارنے مجر ہو جھا۔اے لی فی میدو چھوٹی جھوٹی الشیں کن کی ہیں؟

سيده كى آئىمون ے آنسوجارى ہو مے اور فرمايا ...

ناں انہاں داعون محمد ایبد مجھ غریب دے چو ہے

اوسسین طالتنو دی جوڑی تے ایب میری جوڑی دونویں محسن محرااج اجرے

فاطمه بالتنيذك لا ولى كاجواب من كراسوارجان لكافولى في في السي كمورك كالكام

بكرلى . ..اور يوجها ..ا \_ا \_ا ساسوارتو بحى بتاتو كون بي كبال سية ياب اوركيول آيب

اسوارتے چروے نقاب اٹھایا ۔ اور قرمایا:

مارآ واز نی منتخفاتی نے اگوں اسے جواب سایا

میں نے مدخریب دانانا ہاں میجزی تیراچیرہ ویکھن آیا

ترندي شريف جلد ٢ صفحه ١١٨ مفتكونة شريف صفحه ٥٥٠ حضرت المسلمي فالنفخا فراق

تھیں۔ میں نے عرض کی کداے ام المونین خلفظا آب رو کیوں رہی ہیں۔ تو آب نے فرماید.

وَأَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِي فِي الْمَنَامِ وَعَلَى رَأْسِهِ وَلْحِيتِهِ

التواب كيس في جراح على السلام كوفواب من ديكما باورة بكا چره مبارك

سى كيسفرى وجهت غبار آلود تفا من من في عرض كى يارسول القد من اليوري آپ كى الى الى الله من اليوري آپ كى الى مالى من النهاد من ا

كمين ال وقت الي تواسع مين والتناه كي شهادت كاوس م ما مول ـ

سیصدیث پاکٹم حسین رفتین کو ہمیش کے لئے ذعوہ رکھنے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کہ جس امام حسین رفتین کو ہمیادت پرامام الانجیاء منا ہو ہو اسے دوخت انور ہیں تزب کے ۔ اور بجرا پ دوش مبادک کے اسوار کی شہادت گاہ ہیں پنچ ۔ اور اس لمیسنو کا گردد خبارا آپ کے چہرہ مبادک پر پڑکی ۔ تو بھر اس نجی منازی ہمادت بر لازمی ہے۔ کہ فم حسین بڑائنو کو قیامت بک زندہ کو سیاس بڑائنو کو قیامت بک زندہ کو ۔ اور اس نجی منازی ہو ہم مورت زندہ رکھ رکھ ۔ اور اس لی منازی ہو ہمی اس حقیقت کا تو قائل ہوں ۔ کی خم حسین بڑائنو کو مہر صورت زندہ رکھ جائے ۔ اور اس لی کے جس بھی اس حقیقت کا تو قائل ہوں ۔ کی خم حسین بڑائنو کو مہر صورت زندہ رکھ جائے ۔ اور اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ یاد حسین بڑائنو کو کو کر دو کر کے اس عظیم قربانی کی لامحدود کم آگیز ہوں کو محدود کرد یا جائے ۔ اور دہ لوگ جوالی ال ک و محدود کر کے اس عظیم قربانی کی لامحدود کم آگیز ہوں کو محدود کرد یا جائے ۔ اور دہ لوگ جوالی ال ک شام منازی سے منازی کی منازی کی تو بال کی در دناک ہوا ہے کو جند دؤوں کی آ ہ دیکا ہے پورانہیں کیا جا سکتا ۔ اور اہل بیت کی مظوم یہ تو اس منازی کی تو میں آئیونوں کی آ ہ دیکا ہے پورانہیں کیا جا سکتا ۔ اور اہل بیت کی مظوم یہ تو اس منازی کی تو دو کیا ہے بورانہیں کیا جا سکتا ۔ اور اہل بیت کی مظوم یہ تو اس منازی کی تو دو کیا ہے بی در انہیں کیا جا سکتا ۔ اور دو کا بی کے در دناک ہو دیکا ہے بین بڑائونو کی آئیوں کو کھایا نہیں جا سکتا ۔ کے کھر ف دیکا ہوں جی آئیوں جس دو تائیوں جس کی در دناک ہو دیکا ہو تائیوں کی تو دو کھایا نہیں جا سکتا ۔

اس لیے بھی کہنا ہوں اور ال انسانی ہے کہنا ہوں۔اور پھر تمام مسلمانوں ہے ہن ہوں کہ آؤ اگر دنیا بھی جزمت وہ برو کی زندگی پسر کرنا ویا ہے ہوتو نم حسین براننوز میں ہمیشہ

کے لئے کھوجاؤے تہاری رگ رگ میں بیصد مہ اجائے تہمارے خون کے ایک ایک قطرے سے غرصین بنائیڈ کا دریا اہل پڑے ۔ اور ستمہارا ہردن بیم حسین بنائیڈ ہوادر تہاری ہررات شب عاشورہ اور پھراس حدیث پاک ہے بعد بھی ثابت ہوا کہ حضور مَنَّی تَیْرَا اِلْمِ مِسَالَ پاک ہے بعد بھی اب عاشورہ اور پھراس حدیث پاک ہے بعد بھی ثابت ہوا کہ حضور مَنَّی تَیْرَا اِلْمِ مِسَالَ پاک ہے بعد بھی اب دوخة اقدی میں مکم ال طور پرزندہ ہیں۔ اور آ ب جب جا ہیں اور جہاں جا ہیں جا کتے ہیں۔

کر بلامعلی کی زیارت باعث برکت!ال لئے کہ وہاں سیدالرسلین تشریف لے گئے۔ مشید مبارک بیں جانا باعث سعادت!ال لئے کہ امام الانبیاء مُنَّی تَقَرَیْنَ وہاں کئے۔ مشید مبارک بیں جانا باعث سعادت!ال لئے کہ امام الانبیاء مُنَّی تَقَرَیْنَ وہاں بنجے۔ ساور خاک کر بلامقدس ہے۔ اس لئے کہ وہ حضرت امام حسین مُنَّاقَدُ کی شہادت گاہ بھی ہے اور سیدالرسلین مُنَّ تَقِیَاتِهُ کی جائے ورود بھی۔

ٹائی زبرانی خیالاشوں پر پہرہ دیئے کے بعد دالی آری تھی کے کشکر بزید کے ایک سیابی نے لی لی پاک کو پائی کا پیالہ چیش کیا۔اور کہا کہ عمرو بن سعد نے بھیجا ہے۔۔۔۔عضرت زینب بی خاند کی سیس اور فرمایا اے تعین!

> تھیں دستور زمانے اندر جدھا بیاسا ور مربوے مربحرادا ہووے نیزےاتے اتے بہن پانی بہد پوے

صبر شكرداانسال جام ہے بیتا ساؤی ایموای شان دسیوے

میں وی بیای مرجاواں پرمیرا عابد شالاجیوے

ٹانی زہراد الفظا آبیں بحرتی آنسو بہاتی۔ اور تم سے نڈھال اٹھتی بیٹھتی ابھی چند قدم ہی آبھی چند قدم ہی آبھی جند قدم ہی آبھی ہے۔ استدہ تدم ہی آبھی ہیں کہ آبکہ مورت پانی کا بیالہ لئے کھڑی ہے۔ سیدہ پاک نے بوجھا۔ تو کون ہے؟

جواب ملااحرکی بوی بور اپانی کا پیالہ لے کرآئی ہوں۔ آپ کے لئے انہیں معصوم بچیوں اور عابد بیار کے لئے !

اے ٹانی زہرانی تھنا خدا کے لئے میری اس پیشکش کو قبول کر لے۔ تا کہ میرے اس خاوند کی روح مجھ پر ہمیشہ کے لئے راضی ہوجائے۔جومحبت اہل بیت میں حق واسلام کی خاطر قربان ہو چکا ہے ۔۔

فاطمہ ذائق اُجا کی نے پانی کا بیالہ لے لیا۔ اور واپس جلے ہوئے تیموں ہمی تشریف لائیں۔ جیال پی سکینداور ام کلٹوم ڈیا جیاروتے روتے سوئی تھیں۔ اور عابد بیار بار کاہ رب العزت میں مجدہ ریز تھا ...

سلام خاک نشینول پہ سوگواروں کا غریب وہیتے ہیں پرسا تہارے پیاروں کا

سلام تم پہ ہمارے رسول مُنَافِیَوَا کیا گئی ہیارہ سلام تم پر علی و ہول کے ہیارہ سلام تم پر علی و ہول کے ہیارہ سلام اس پہ جوز حمت کش سلامل ہے .

سکینہ کی ٹمہارے غلام حاضر ہیں بھیج جو پیان توافیوں بے جام حاضر ہیں

کہاں یہ بیٹی ہونچے توجل سکتے بی بی

تہارے مال یہ آسان بل مے بی بی

سلام محن اسلام خسته تن لاشو

سلام تم یہ شہیدوں کے بے کفن لاشو

آخر رات کٹ گئی۔ اور کیے گئی۔۔۔۔۔یو چھو یا شہر ہانو کی آئکھوں ہے! ۔ یہ عابد کے جگرے یو چھو میا سکینہ کے سینے!۔۔۔۔نہیں نہیں ۔۔۔ بیدوش مصطفیٰ

ے یوچھو۔ یا آغوش فاطمہ ذی فیکھیا ہے۔۔۔ یہ تکاہ کی جائٹینے سے یوچھویاروح فطرت سے۔

فن وصدانت كي آواز آني ربي كي \_

عابر بیار نے کربل میں کیا کیا دیکھا گھر لٹارقید ہوا اور باپ کا لاشہ دیکھا

خود خدا کو بھی تھا جس کی جاور کا لحاظ

آج اس سیدہ نہنٹ کو بے پردہ دیکھا علی اصغر کے حلق پر ستم کا لگتا

اور تبن مونی ریت په اکبر کو ترویا دیما

آل اطہار کے جلتے ہوئے خیموں کا دھوان اور ۔۔ . ، مجرشام کی قید ہیں سکینہ کا جناز و دیکھا

#### لثابوا قافله

یا علی عابد رفی نیز ایسی فجر کی نمازے فارغ ہوئے ہی تھے۔ کہ ظالموں نے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں اور ہاتھوں میں جھکڑیاں پہنادیں۔ اور ناموس رس سے کرد ونشین بیبیوں کو بھی رسیول سے الئے ہاتھوں با ندھ لیا گیا ۔ اوراونٹوں کی نگی پشتو پر بٹھ کر عمر و بن سعد نے قافل کو کوئ کا تھم دے دیا۔ اورائل بیت کا بیانا ہوا قافلہ اپنے شہیدوں پر فت تحر ہو کر اوراپنے بچوں کے مرفیے پڑھتا ہوا روانہ ہوگی اونیا میں بوی شہیدوں پر فت تحر ہوئی اور ہوتی رہیں گی۔ قیدی بنے بھی آئے اور بنتے بھی رہیں گے لیکن سے نہ کر بنگیس ہوئی اور ہوتی رہیں گی۔ قیدی سے جابر بادشاہ نے آئے تک قیدی عورتوں پر ایساظلم وستم نہیں کیا۔ اور نہ بی کوئی کرے گا۔ جومیدان کر جلامی بزید کے فوجی افسروں نے کیا۔

بیار عابد بڑائنڈ کے پاؤل میں بیڑیاں تھیں۔اور ہاتھوں میں الی جھر یاں اور پاک

یبیول کے ہاتھ رسیول سے بیچے بندے ہوئے تھے۔اور اونوں کی نگی بیٹھیں۔یاس

نی منٹی ٹیٹا آلم کی ٹواسیاں تھیں۔جو جنگ بدر کے بعد اس لئے ساری رات نہ سویا تھا کہ
عباس ڈی ٹیڈ کے پاؤل میں بیڑیاں ہیں۔ یہاس رسول سکا ٹیٹو آلم کی اور وقی۔ جس نے گئے
مکہ کے بعد اپنی جان کے دیمن قیدیوں کو پیٹر ماکر دہا تھا آئٹ م المطلکقا۔ کہ جاؤ آئ تم م
ملہ کے بعد اپنی جان کے دیمن قیدیوں کو پیٹر ماکر دہا تھ مائٹ کی جی کے نظے سرکوا پی
سب آزاد ہو۔ یہاں بیٹے سرکی لاڈلیاں تھیں۔ جس نے حاتم طائی کی جی کے نظے سرکوا پی
جا در سے ڈھانیا تھا۔ اور یہ سیدہ نہ بی تھی اس علی دی تھی جس کے تی میں یہ
جا در سے ڈھانیا تھا۔ اور یہ سیدہ نہ بی تھی اس علی دی تھی جس کے تی میں یہ
آئید نازل ہوئی تھی کہ

وَيُطْعِمُونَ الطُّعَامُ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَّيُتِيمًا وَأَسِيرًا.

بی بی زینب ذاهی قیدن بن کے جدوں ول شام دے چلی کی بی نیب نظام دے چلی کی بی کی سے مرش خدادانا کے قبر رسول دی بلی

آل محد مَنَّ الْمُعَالَّةِ كَا مِهِ حَالَهُ اللهِ مِهِ الْقَالَةُ جَبِ سَيْده نَدَيْنِ الْمُكَالَّةُ كَا الرَّمُ وَجَرَلَةً كَا مِهِ حَالَهُ اللهِ مِهِ السَانِ وَيُوانِ لَا كَيا! اور جُرو كيا جنول كي السان وحيوان لا كيا! اور جُرلَة كيا جنول كي المحتل والمرودة النالقاظ مِينَ وحد كرب سقة مستسبح المرسُولُ جَبِينَةً اللهَ اللهُ مِينَ فِي الْمُحدُّودِ لَا كَالَ جَبِينَ كُولِي فَي وَا اورون لا الرَّسُولُ جَبِينَةً اللهُ مِينَ فِي الْمُحدُّودِ اللهِ السَّمَة وَلَا اللهُ مَعْدَلًا اللهُ الل

کرائے آنکھ توغم حسین ملائٹنڈ میں جتنا بھی روسکتی ہے رو لے میرے بعدان شہیدول میں میں

عترت بینیبر منابیجائی اوا مواقا فلداس مظلوی سیسی کے عالم میں ہمی بورے مبروقل کے ساتھ جاتا گیا۔ یہاں تک کد منزل حران میں جا کررک گیا۔ حران کا ایک رئیس یہودی اس کا : مینی تھاا ہے گل کی حیت پر جیٹھا اس قافے کو انتہائی درد تاک طریقے ہے آتا دکھے رہاتھا۔ جب اس نے حضرت شیر دفاقی کے سراقدس کودیکھاتو لب مبارک بل رہ بتھے۔ اور آپ یہ پر حدرت شیر دفاقی کے سراقدس کودیکھاتو لب مبارک بل رہ بتھے۔ اور آپ یہ پر حدرے تھے۔

وُسْيَعْلُمُ الَّذِيْنَ ظُلَّمُواانَى مُنْقَلَب يَّنْقَلِمُونَ.

میرے کی مسین بڑھنڈ دی شان ویمواییا پاپاتے سے نے پایا ای نیس لکھال ہوئے شہیر جہان اندر پر سجدے وجہ سے سیس کٹایا ای نیس

اپنے رب نوراضی کرن واتے ہم مال وچہ کے بال کہایا ای نیس منبرال اتے تے ہرکوئی قرآن پڑھداچ ہے ایک میزے تے کے سایا ای نیس کے یہودی نے چران ہوکر شمرے یو چھا۔ کہ کس کا سرے۔ اس نے جواب دیا کہ نواستہ رسول اور حسین رفی نفیڈ این علی رفی نفیڈ کا سرے۔ تو اس نے کہا کہ اگر ان کے نانے سے نی منافی ہو تھے ہی منافی ہو تے ۔ تو ان کے نواسے سے یہ کرامت فلا ہر نہ ہوتی کے کہا کہ اگر ان کے نانے کا سرکو بوسہ دیا اور کامہ شہادت پڑھ کرمسلمان ہوگیا۔ اور پھر اسیران کر بلا کے لئے کھانا پکا کہ لایا اگر عمر و بن سعد نے واپس کر دیا۔ تو بچی نے تواد تکال کی۔ اور آٹھ یزید یوں کو تس کر لایا! مگر عمر و بن سعد نے واپس کر دیا۔ تو بچی نے تواد تکال کی۔ اور آٹھ یزید یوں کو تس کر لایا! مگر عمر و بن سعد نے واپس کر دیا۔ تو بچی نے تواد تکال کی۔ اور آٹھ یزید یوں کو تس

قافلہ چاتا کیا اور فاطمہ ڈی جنگالال نیزے پر بھی قرآن پڑھتا گیا۔اور دنیا کو یہ بتاتا کیا کہ قرآن جارے گھر نازل ہوا ہے۔ اور ہم ہی اس کے وارث ومحافظ ہیں ۔۔۔اور اس قرآن کی عزت وآبروکی خاطر میں نے اپناسب کچھ قربان کردیا ہے۔

ظہر کی نماز کا وفت ہو گیا۔تورسیوں میں جکڑی ہوئی سیّدہ زینب فی بھٹانے بارگاہ رب العزت میں عرض کی۔

اے الباالعالمین .... آج جس حال میں تیرے حضور جم پیش ہورہ ہیں۔ تو دیکے رہا ہے۔ پانی ہوتا تو وضو کر لیتے ... مٹی ملتی تو تمیم کر لیتے اور آزاد ہوتے تو قبلہ رخ ہوجاتے ... رسیوں بیں جکڑے ہوئے ہیں . ..ندرکوع کر سکتے ہیں اور نہود .. بگر پھر بحوجاتے ... رسیوں بی جکڑے ہیں حاضر ہوگئے ہیں . . اے خالق کا نات! ہماری جموری کود کھے کر ہماری نمازی تبول کر لے۔

عمروبن سعد قريب آيا اور گتا خاند لبجد هي كينے لگا كدا گررسيوں كي تكليف بهت تو مجھے كہا ہوتا۔ ميں وحيلى كرويتا! بنت على ذِيَّ آلفَائ نے جلال ميں آ كر فروايا وور ہوجا ميرى آ تكھوں سے اے كمينے پھوٹ جا كيس تيرى وو آ تكھيں جو مجھے و كھے رہى ہيں سامرى آ تكھوں سے اے كمينے وائے ان وائمان كاسودا كر نيوالے عمر و بن سعد! اگر ميں اے تجھ سے كوئى سوال كرنا ہوتا تو اس وقت كرتى جَبَدتو مير نے جون وجمد كوا پنظلم كے تھے ہے كوئى سوال كرنا ہوتا تو اس وقت كرتى جَبَدتو مير نے جون وجمد كوا پنظلم كے

تیروں سے چھلنی کرر ہاتھا۔اورا گرمی نے اس وقت مجھی کوئی سوال نہیں کیا تو علی ڈافٹنز کی بیٹی آج مجھی کوئی سوال نہیں کیا تو علی ڈافٹنز کی بیٹی آج مجھی کوئی سوال نہیں کر عجی۔

مرتیرے لئے بیشرم کا مقام ہے۔ کہ آج تو اس نبی مظافیۃ آلم کی تواسیوں کورسیوں سے جکڑ کر لئے جارہا ہے۔ جس نبی مظافیۃ آلم نے ساری کا ننات کو کفر کی قید ہے رہائی ولائی اور جس رسول نے جھے اور تیرے آباؤ اجداد کو اسلام کی دولت عطاکی اور جس پیٹیبر نے تہاری کفروشرک کے طوفانوں میں ڈوئی ہوئی زندگی کی کشتی کواپٹی رحمت کا سہارا دے کر تو حیدور سالت کے ساحل پر پہنچایا۔

باپ میرے دے نمردے تاکیں ان یادے جھولی میری پری پارے جھولی میری پری پہنچا منزل تیری ہیں باپ دے سرنوں جا پہنچا منزل تیری عمروبن سعد نے جواب دیا۔ کداے بنت حسین رہائٹنڈ جس سرکی تو خواہش کررہی ہے۔ دوسر بریدکی بغادت کی سراعی یا مال ہو چکا ہے۔

شدہ وہ خبیث کھا اور کہتا کہ سیدعابد کی غیرت نے جوش مارا کہ پاؤں کی بیزیاں بھی چھنک سیم اور گرخ کرفر مایا۔ کہ بیجھوٹ ہے کہ میرے باپ کا سریز بدکی بغاوت میں پال ہو چکا ہے۔ بلکہ بیسراتو حق وہا بت کی تمایت میں کٹ کراور بھی بلند ہو گیا ہے۔ پال ہو چکا ہے۔ بلکہ بیسراتو حق وہدا بت کی تمایت میں کٹ کراور بھی بلند ہو گیا ہے۔ اور اگر یقین نہ آئے تو او پر دیکھے۔ وہ نیزے پر بھی قرآن کی تلاوت کر کے اپنی

سربلندی کی شہادت و ہے رہاہے۔

> قید بوسف دی تے قید عابد دی اس دی فرق ہزاراں بوسف قیدا کلا ہو یا میرے نال نے پردے داراں

جالیں سالان بچھوں بوسف مل بیاباب تے بھائیاں پرروز قیامت نے کر پاگیامیرا باب جدائیاں

رات اندهیری بخی اور کوفے کا ریگتان اور وہ نیز وجس پراہام عرش مقام کا سراقد س خولی کے ہاتھ سے نیز وچھوٹ کر زیمن میں گا۔ کہا جا گا کے ہاتھ سے نیز وچھوٹ کر زیمن میں گڑھ گیا خولی کے ہاتھ سے نیز وچھوٹ کر زیمن میں گڑھ گیا خولی نے بہت کوشش کی گر نیز ہ نہ نکل سکا وہ جران کا اور گافلدرک گیا ہے۔ تو خولی نے ساری ہات بتائی عمروہ بن سعد نے شمر سے کہا شمر سیّد عابد کے پاس ساری ہات بتائی عمروہ بن سعد نے شمر سے کہا شمر سیّد عابد کے پاس آیا اور بیار عابد نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی اباجون اب جھ میں کوڑے کھانے کی ہمت نہیں رہی۔ خدا کے لئے آگے چولی نے آگے کی اباجون اب جھ میں کوڑے کھانے کی ہمت نہیں رہی۔ خدا کے لئے آگے چلو تو سر پاک ہے آ واز آئی۔ بیٹا! میں آگے کس طرح چلوں۔ میری بی سین اون پالین کے گریڑ کی ہے۔ دیکھا تو رات کے اعد میروں میں نیکی سکینہ زیمن پر لینی اسے گریڑ کی ہے۔ دیکھا تو رات کے اعد میروں میں نیکی سکینہ زیمن پر لینی اب حسین بی سیدہ نیمن بی سیدہ نیمن نی سیدہ واٹھا کردلا سادیا ۔۔۔۔ اور قافلہ پھرروانہ ہوگیا۔

ایک می کوآل مصطفیٰ کا بی قاقلہ کوفہ کے قریب تھا۔ ایک یوزھی عورت جس کے ایک ہاتھ میں پانی کا ایک بیالہ تھا اور دوسرے ہاتھ میں چندسوگی ہوئی روٹیاں کھڑی پکاررہی متھی۔ اکدا نے قافلہ دوکواس بوڑھی عورت کی فریاد پر قافلہ دوک کی گئی ۔ اوروہ بوڑھی عورت کی فریاد پر قافلہ دوک لیا گیا ۔ اوروہ بوڑھی عورت لکڑی کے سہار سے عمرو بن سعد کے پاس کی اورالتجاکی کہ مجھے قافلے کے سالار کے پاس پہنچادو۔ عمرو بن سعد کے تھم سے بوڑھی عورت کو بنت علی مزائنے نے اس پہنچا دیا گیا۔ اور عرض کے ورت سیّدہ کو و کھتے تی پاؤس میں گر پڑی اور عرض کی دور کی اور عرض کی دور کی د

سیّدہ زینب بنی شنائے فرمایا!!ماں جی! تنہاری اس تکلیف کاشکر ہد۔ کرتونے اس جنگل ویر دلیں میں ہماری مہمان نوازی کی …

اور پھرعورت نے جواب دیا۔ کہ بیس کسی زمانے بیس خانون جنت حضرت فاطمہ خ<sup>انین</sup> کی کنیز تھی۔ان کے کپڑے دھویا کرتی تھی۔ان کے برتن صاف کیا کرتی تھی۔اوردن رات ان کی خدمت میں رہا کرتی تھی۔

فاتون جنت کی جائی نے پوچھا الی اس زمانے کی کوئی بات بتا الی اور میں عورت نے عرض کی الی ایک لی بی اجس زمانے میں حضرت فاظمہ فرای فیکی کنیز تھی ان ونوں ان گود میں ایک بی بی جس کانام ندین فیکی فیکا تھا۔ اس عورت نے اتنا کہہ کرسیّدہ کی طرف آسکی میں بھاڑ کرد کے ماتو ول پھڑک اٹھا۔ اور عوض کی کداے پاک فاتون! خدا کی طرف آسکی میں بھاڑ کرد کے ماتو ول پھڑک اٹھا۔ اور عوض کی کداے پاک فاتون! خدا کے لئے جھے بتاؤ کہ آپ کون جی ؟ آپ کانام کیا ہے؟ اور حضرت فاظمہ الز برافی فیک اسکی میں آپ کی صورت میں فاظمہ فی تھاک و کھے رہی اس کے کہ میں آپ کی صورت میں فاظمہ فی تھاک و کھے رہی بوں نبی میں ایک کہ میں آپ کی صورت میں فاظمہ فی تھاک و کھے رہی بوں نبی میں ایک کہ میں آپ کی صورت میں فاظمہ فی تھاک و کھے رہی بوں

سنیدہ پاک کی آئیمیں اشکیار ہوگئیں۔اورفر مایا:۔ اماں جان! فاطمہ ڈی شنا میری مال تھی۔اور میں انہیں کی لخت حبگر ہوں اور میر انام زینب ڈیشنا ہے۔۔

Marfat.com

THE C

اس عورت نے بید سا۔ توسیدہ کو کلادہ میں بجرایا اور دھاڑیں مار کر رونے گئی ۔ اور بولی! میں نے بچھے اپنی گود میں کھلایا ہے ۔ میں دعا کیا کرتی تھی ۔ کہمی اس پاک صورت دیکھ لی ۔ میں دعا کیا کرتی تھی ۔ کہمی اس پاک صورت دیکھ لی ۔ اللّٰہ کاشکر ہے کہمرنے سے پہلے وہ پاک صورت دیکھ لی ہے۔ اللّٰہ کاشکر ہے کہمرنے سے پہلے وہ پاک صورت دیکھ لی ہے۔ استیدہ! بہر سے سریر ہاتھ در کھو۔۔۔ اور دعا کرو ۔ کہ دشر میں استیدہ نے دعا کی کہ باللہ سیدہ ان ہور تھی عورت نے اس جنگل و پر دیس میں ہماری مہمان نوازی کی ہے۔ تو حشر کے میدان میں اسکی مشکل آسان کرویتا۔

اس عورت کی حالت بھر گئی۔۔ اور دور سے بی امام پاک کے سرکوسلام کیا۔ ادر ہمیشہ اس عورت کی حالت بھر گئی۔۔ اور دور سے بی امام پاک کے سرکوسلام کیا۔ ادر ہمیشہ کے لئے فتم ہوگئی۔۔

## المصطفى مَنْ عَيْنِالِهِم كوف في مين

آل مصطفیٰ منافیہ اللہ کے لئے ہوئے قافے کی آمدی اطلاع پہلے ہی کوفہ میں پہنچ چکی تھی۔ اور ابن زیاد کا قصر شاہی سجادیا تھا، ۔۔۔ فتح دکامیابی کی خوشیاں منائی جارہی تھیں۔ اور تمام کوفہ بڑی بیتا بی ہے قافے کی راود کھے رہاتھا۔

عمری نماز کے بعد آل مصطفیٰ منی فیا کا بیرقیدی قافلہ ہولناک سفری ہرمصیبت کو بڑے ہی صبر وقل ہے برداشت کرتا ہواشیر میں داخل ہوا۔

کوفہ کے ہے و فااور دعا بازانسان مکانوں کی تیموں پر چڑھ کرآل مصطفیٰ کے قیدیوں کو دیمی ہے۔ بی بی شخر بانو بنائے اور سیّدہ زیب بنائے اپنی گرونیں جمکالیں۔ کہ کوئی فیرا دی ندد کیے ہے۔ بی بی شخر بانو بنائے اور سیّدہ زیب بنائے فورا آگے برھی راورا ہے سرے بال غیرا دی ندد کیے لیے۔ فضہ کنیز نے بیساں دیکھا تو فورا آگے برھی راورا ہے سرے بال کھول کر دونوں یاک بیبیوں کے چرے پر جمعیر دیئے۔

وه رات اسپران کر بلانے قلعہ بیس گذاری ....نہ کوئی شمع تھی اور نہ کوئی چراغ ، نہ کوئی دری تھی اور نہ کوئی بچھوتا۔

واہ مولا تیری شان ہے نیازی کے قربان! ساری کا کنات کو کفر کے اندھیروں سے نکال کراسلام کی روشنی جی لاندوالے اورای کوفہ والوں کوبھی شرک کی تاریکیوں سے نکال کراسلام کی روشنی جی لانے والے آج ای کوفہ کے قلعہ کی آیک تنگ وتاریک کوئٹری کرتو حید کے اجالے جی لانے والے آج ای کوفہ کے قلعہ کی آیک تنگ وتاریک کوئٹری جی بند جی راوران نے اپنوں کے جی بند جی راوران کا والاای ہاتھوں کی بھونے دینے والے آج ای والاای ہاتھوں کی بات کے باپ کا دارالخلافت تھ اور ان کا والاای کوئے ایپ کا دارالخلافت تھ اور ان کا والاای کونے کی جامع مسجد کا امام تھا اور بیا ہے باپ کے عقیدت مندوں کے پاس آک کے اورائے والد کے مقتد یوں جی آت کے تھے۔اورا پنے تانے پاک کی امت جی آت کے تھے۔اورا پنے تانے پاک کی امت جی آت

سے۔ گرحوص وہوا طبع ولا کی اورخواہشات نقبانی کا برا ہو۔ اورطویت وہ مربت ک قبر وفضب کی گوار پرلعنت ہوکہ آج ان کے نانے پاک کے اسمی ان کے والد کے طرف داراوران کے باپ کے مقتدی ابن زیاد کے قبر وفقب سے ڈرکر آل مصطفی می تی تاہد کے وشمن ہو گئے تھے۔ وات گذاری اور شی عبیداللہ ابن زیادا کی مرصع تخت پر بزب کے وشمن ہو گئے تھے۔ وات گذاری اور شی عبیداللہ ابن زیادا کے ساتھ بیٹا تھا کہ طالمان کر بلا اور قا تلان حسین ذات تی میدان کر بلا کے معرکے میں باطل کی جماعت اور تی کی تخالفت بھی اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے اور تی دن کے بھوٹے اور تی کی تخالفت بھی اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے اور تین دن کے بھوٹے اور تی کی تخالفت بھی اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے اور تین دن کے بھوٹے وارانوام واکرام یار ہے تھے۔

عبیدالنداین زیاد نے تھم دیا کہ قید یوں کو حاضر کیا جائے۔ چنا نچہ آل مصطفی منا الیہ تہم کے قیدی ابن زیاد کے سامنے اس طرح چیش ہوئے۔ کہ علی عابد دلی تفزیکا گا اسمی زنجروں کی رکڑوں سے زخمی ہوچکا تھا۔ اور اس سے خوان بہہ رہا تھا۔ حضرت مسلم بلی تفزید اور امام حسین بلا تھی بجیوں کے ہاتھ چیچے بند سے ہوئے سن ہو چکے تھے۔ اور بی بی شہر با تو براتی اور اسمین بلا تھی اور امام پاک کا سرمبارک اور سنیدہ زبنب بنی بنا کے بازووں پررسیوں کے نشان پڑ چکے تھے اور امام پاک کا سرمبارک اور سنیدہ زبنب بنی بنا تھا۔ این زیاد نے بنت علی بنی تو کی کے تھا۔ تو یو چھا یہ ورت کون ہے؟ این زیاد کے سامنے پڑا تھا۔ این زیاد نے بنت علی بنی تو کی ہے۔ اور اسمام نے کہا ہے۔ سیوں رفائن کی بہن زبنب جائی تھا۔ تو یو چھا یہ ورت کون ہے؟ عمرو بن سعد نے کہا ہے۔ سیوں رفائن کی بہن زبنب جائی تھا۔ ہے۔

ممروبن سعد ہے اہا ہے ہیں ری تیزیں بہن نہیں ہے۔ ابن زیاد کی حقیقی بہن بھی جس کا نام فاطمہ نقاا ہے چیرے پر نقاب ڈالے پاس ہی کھڑی تھی ۔

بنت علی بنائن نے ایک کوئی ہے یو جا۔ یہ مورت جس کے چبر ہے پر نقاب ہے کون ہے؟ اس نے کہا۔ یہ فاطمہ ابن زیاد کی بہن ہے۔

مبیداللہ ابن زیاد نے سیّدہ زیان آنا ہے کہا نیب بڑاتھ اسکے کہا نیب بڑاتھ اتہارے بھائی حسین بڑاتھ نے بڑی نے کہا اورتم نے بھی بڑی نافر مانی حسین بڑاتھ نے بڑیے کے خلاف بعناہ ت کرنے کی سزایا لی اورتم نے بھی بڑیو کی نافر مانی کا انب م دیکھ لیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ جھے حسین بڑی تھ ہوگئ۔

بنت على شي الله الله الن زياد بيتير الحرة وبمرف كامقام ب-ك

تیری یہ بہن فاطمہ جس کا نام محض میری ماں فاطمہ فیٹ ٹنٹا کے نام پرعزت وتقد کیں کے لئے رکھا گیا ہے۔ پردے میں ہواور کچی فاطمہ فیٹ ٹنٹا کی بٹی تیرے دربار میں بے مجاب کھڑی ہو ۔ اور تیری ماں بہنیں تو تجاب کھڑی ہو ۔ اور جن پر تجاب کی آئتیں نازل ہو ۔ اور تیری ماں بہنیں تو تجاب کے احکام کی تھیل کریں۔ اور جن پر تجاب کی آئتیں نازل ہو تیں۔ ان کی بہوبیٹیاں آئے تیرے سامنے بے نقاب ہوں ابن زیاد میا کر اور مائے ہوں ابن زیاد میا کر اور مائے ہوں این زیاد میا کہ اس نیچی کر لے۔ ورندا بھی قیا مت ٹوٹ پڑے گیا۔

این زیاد امیرے بھائی حسین بڑاتھنو نے حق وباطل کا فیصلہ کردیا ہے۔اور فتح تیری نہیں. فتح حسین بڑاتئو کے ہوئی۔اس لئے کہ میرے بھائی نے نہ صرف سے کہ تہمارے فسق و فجو راور تہماری موکیت پر فتح پائی ہے۔ بلکہ حسین نے حق وہدایت کی حمایت میں مسلمانوں کے دل بھی فتح کر لئے ہیں۔اور اس کا ثبوت سے ہے۔کہ ابھی تک آ سان کے کنارے نم حسین بڑائٹو میں سرخ ہیں۔اور ابھی تک ستارے آپس میں فکرا رہے ہیں۔اور ابھی تک ستارے آپس میں فکرا رہے ہیں۔اور ابھی تک ستارے آپس میں فکرا رہے ہیں۔اور ابھی تک کا گائات کے ذرے ذرے درے دور اور کی آ وازیں آ رہی ہیں۔اور قیامت تک مسلمانوں کی آ تا تک مسلمانوں کی گائیات کے ذری دیں گائے۔

ابن زیاد قیامت آنے والی ہے۔اورحشر پر پا ہونے والا ہے۔اورآ جا آگر تیری آسمیس جن وباطل کوئیس بہنان سکس تو قیامت کے دن ضروراس کا فیصلہ ہوگا۔ کرجن پرکون تھا اور باطل کی طرف کون ... اور تیری آسمیس اس دن ضرور تیری باطل پرتی پردوئیس گی۔اور تیراضمیر ضرور تیری باطل پرتی پردوئیس کی۔اور تیراضمیر ضرور تیرے اس ظلم وہتم پر ملامت کرے گا .... اور میرے بھائی حسین بڑھنیز کی۔اور تیراضمیر ضرور تیرے اس طرف کوئین برق بالا کے آگے مرف جھاکر اور این چوں کو شع حق وصدافت پر قربان کرے فدا اور رسول منا بی تی کوئین کو اور تیرے فالم ساتھیوں نے بطل کی جمایت اور حق کی الفت اور دین وشر بیت ہے بعاوت کرے فدا اور اس کے دسول منا تی تی کوئی اراض حق کی محالات کی دسول منا تی تی کوئی اراض حق کر کے فدا اور اس کے دسول منا تی تی کوئی راض کر لیا ہے۔ دین وائیان ہر بادکر لیا ہے ... عاقبت خراب کر لی ہے اور بی امید کے دامن کر لیا ہے اور بی امید کے دامن کر لیا ہا سکتا

### Marfat.com

اورائ ظلم وستم كى مزامل قيامت تك مسلمان تجه يراور تيرے سنگدل ساتھيوں پر بعنت

برماتے رہیں گے۔

ابن زیاد بنت علی دالفندی اس حق محولی سے شرمندہ ہوگیا۔ اور اپی چیزی سیّدالشہد ا، کے لبوں پر مارنے لگا۔

حضرت زیدبن ارتم طالنین جو محالی رسول منافقتها سقے دکھے نہ سکے اور کرج کر ہوئے۔۔۔۔اوب کراے بے حیا۔۔۔۔۔!

خدا کی سم میں نے ان لیوں پر ٹی من فیلی کا او بوسد دیتے دیکھا ہے۔

ابن زیاد غفیناک ہوکر بولا.... اگرتو محالی رسول منافیقیق نہ ہوتا تو سخمے ضرور قبل کردیتا .... حضرت زید منافئیڈ نے غصے سے فرمایا۔ که رسول منافیقیق کے محالی کی تو یہ عزت اور رسول منافیقیق کی کے نواسے کی بیتو بین ...! شرم کر!

ابن زیاد نے پھر حضرت زین العابدین دانٹندسے بوجھا کہ ۔ بوکون ہے؟ آپ نے فرمایا۔ میرانام زین العابدین ہے۔ اور پس امام حسین مزاتن کا بیٹا ہوں ابن زیاد .... تو کیے نے کہا؟

على عابد النفيز .....موت وحيات الله كي اتحد من ب-

ابن زیاد ۔ تیرے باپ نے ظیفہ پزید کے فلاف بعثادت کر کے ذات خرید لی ہے۔ علی عاہد دلی تنزی مہیں! میرنے باپ نے حق کی حمایت میں سروے کرعزت عاصل کرلی ہے۔ادراس کا جموت میہ ہے۔ کہ اس کے سرے آج بھی قرآن پاک کی حلاوت کی آواز آتی ہے۔

ابن زیاد تو کیاتو بھی پزید کا بائی ہے؟
علی عابد ملائفند ... بال میں بھی حق کا حمائق ہوں۔
ابن زیاد حق کی حمایت کی سراتو نے دیکھ لی۔
علی عابد ملائفند .... باطل کی حمایت کا انجام تم دیکھ لوگے۔
ابن زیاد کیا بزید امیر المؤمنین نہیں ہے؟
علی عابد ملائفذ بہیں۔

ابن زیاد کیول؟

علی عابد بڑائیڈ .... اس لئے کہ وہ فاس و فاجراور شریعت کا یا تی ہے۔

اس پر ابن زیاد نے چا ہا کہ انہیں بھی قبل کردیا جائے۔ گر بنت علی بے قرار ہوکر بول
اخیس کہ خردار اگراس بچے کوئل کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ میرا بھی فاترہ کردے ... اور
یہ یا در کھ کہ اگر تو نے ناموں رسالت منافی پر دہ نشین عورتوں پر ہاتھ اٹھایا تو ابھی
مشر بر یا ہوجائے گا عابد رہائی نئے بلند آواز سے فرمایا کہ اساسے ابن
زیاد اگر تیرے دل میں ایمان وغیرت کی کوئی دمتی بھی باتی ہے۔ تو میرے بعد ناموں
رسالت منافی بھی ان پر دہ نشینوں کے ساتھ کسی متنی آ دمی کو بھیجنا۔ جو اسلام کے اصولوں
بران سے برتاؤ کرے۔

#### الل سادات كا قاقله

#### یزید کے دریار میں!

ابن زیاد کے تھم سے قید یوں کی رسیاں اور کس دی گئیں۔ اور پھر اہل ساوات کا پے مظلوم قافلہ دمشق کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان کے ہاتھ الٹے بند ھے ہوئے تھے۔ رسیوں سے بدن جکڑے ہوئے تھے۔ اونٹول کی ننگی پشتوں پر سوار تھے۔ بخی نج پال کا سراقدس نیز ہے پریٹکا ہوا تھا۔ اوران کا وارث آج خدا کے سواکوئی نہتھا۔

دنیا والو! ، دیکھو ، وردول کی نظروں ہے دیکھو اشکیارا تکھوں ہے دیکھواور چھڑ گریاں ہے دیکھو کے مثام وعراق کے دیگہتا نوں میں یہ سی کا قافلہ ہے۔ ... یہ کون ہیں۔ جن کے ہاتھ رسیوں ہے اللے بند ھے ہوئے ہیں۔ یہ کون ہیں جواوئوں کی نگی پشتوں پر سوار ہیں۔ یہ کون ہیں جواوئوں کی نگی پشتوں پر سوار ہیں۔ یہ کون ہیں جن کے ہاؤں ہیں ہیں ہیں ہیں۔ یہ کون ہیں جن کے ہاؤں ہیں ہیں ہیں۔ یہ کون ہیں جن کے ہاؤں ہیں ہیں ہیں۔ یہ کون ہیں جن کے ہروں پر کوئی کیٹر انہیں۔

... ستو

ملک جنہاں تھیں شرمال کروے تے رہ کرے دوٹایاں ان قیدی بن کے شام نوں چلیاں ایم علی مِنْ تَعَیْرُ دیاں جایاں

ش نهٔ کا مُنات پراپی رحمت و برکت کی جاور دینے والے آج ہے پردہ ہیں۔ تی مت کے دن گنبگاروں کی مدو کرنے والے آج خود بے یارو مددگار ہیں۔اورنسل انسانی کے قید یوں سے انچھا برتا و کرنے کی تلقین کرنے والے آج خود فالمانہ سلوک برداشت کررہے میں خدا کی شان بے نیازی! ساوات کے مظلوم قید یوں کا قافلہ بڑے ہی عبروشکر کے ہیں۔

ساتھ اس مصیبت میں بھی ذکر البی کرتا ہوا چلا جار ہاتھا۔ داستے میں علی عابد رہی تھے کو خیال آیا کہ بہت دن ہو گئے۔ باپ کے سائے عاطف سے محروم ہوں۔ ارادہ کمیا کہ باپ کے سرکو سلام کروں۔ گرید دکھے کرکہ ہاتھوں میں جھکڑیاں ہیں۔ بول اٹھے۔ کہ کناں ہتھاں نال سلام کراں میں میرے جھکڑیاں ہیں زنجیرے

> ناراض نه ہوما قبلہ کعبداج عابد آب اسیرے آواز آئی ایرسردے وچوں! بیاللّددی تقدیرے

پر خیال رکھیں او ہد ہے پر وے دا چو اتیرے تال میری ہمشیرے

یر بید اپنے شہنشا ہی در بار میں ایک سنہری تخت پر قیصر دکسری جیسی شان وشوکت کے
ساتھ جیٹا تھا۔اردگر دسلے پہرے دار ہاتھوں میں نیزے لئے کھڑے ہے
اور غلام چاروں طرف بدن پرریشی لباس اور سروں پرسونے کی ٹو بیاں پہنے خدمت گزاری
کے لئے حاضر تھے۔تص دسرود کی مفل تھی۔ادر رباب دشراب کا دور چل رہا تھا… ۔کہ عروہ
بن قیس در بار میں حاضر ہوا یزید نے یو چھا کہ دکھ کیا خبرالائے ہو۔ ۔ ابن قیس نے

جواب دیا ، فتح ونصرت کی خوشخبری لایابوں اور خاندان سادات کے قیدی اور ابن علی بنائنڈ کا سربھی ساتھ ہے سے میزید بیان کر بہت خوش ہوا۔

اور پھر وہ محشر خیز وقت بھی آ گیا۔ کہ اہل ساوات کے مظلوم قید ہوں کا قافلہ بھی دمشق میں آ ن پہنچا۔ اور پھر سیدانیاں رسیوں میں جکڑی ہوئیں اور سہی ہوئیں یزید کے در بار میں آن پہنچا۔ اور فاطمہ جلائی الی کا سرمبارک آیک سونے کے تھال میں در بار میں کھڑی تھیں۔ اور فاطمہ جلائی کا کو سرمبارک آیک سونے کے تھال میں یزید کے سامنے تھا۔

## Marfat.com

1

باپ نے تیری غیراسلامی حکومت! تیری طوکیت وآمریت! تیرے فیق و بخور کے خلاف جہاد کرے تیرے بی ہاتھوں مرکی ہوئی خلافت اسلامیا اور دوج جمہوریت کو پھر زندہ کرنے کی کوشش کی اور دہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوگیا اور میرا باب مرانبیں ہے بلک اللہ کوشش راہ میں اپنا سر کنوالر بمیشہ کے لئے ذندہ جاوید ہوگیا ہے مانی مابد بڑائن نے اتنا کہ نواں میا کی ہے تا تا کہ نواں میں اپنا سر کنوالر بمیشہ کے لئے ذندہ جاوید ہوگیا ہے مانی مابد بڑائن نے اتنا کہ نواں میں اپنا سر کنوالر بمیشہ کے لئے ذندہ جاوید ہوگیا ہے۔

وَ لَا تَحْسَبُنُّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ

اور علی عابد رنگ نونے پھر جوش ہے فرمایا کے دیکھ یہ ہے ہیں ہی ہاہ کے زندہ ہونے کا جوت اور میراباب تھے تھے قاس وفاجرا در شریعت کے بافی کی بیعت ندکر کے آئندہ آنے والی مسلمان نسلوں کو یہ بہت دے گیا۔ لاطاعت المسلمان نسلوں کو یہ بہت دے گیا۔ لاطاعت المسلمان نسلوں کو یہ بہت دے گیا۔ لاطاعت المسلمان نسلوں کو یہ بہت دے گیا۔ لاطاعت والی معجدے فلم گی نماز کی اذان المسلمان کی آئاد کی اذان کی اور بلند آواز آئی ، سید پھر جوش میں آگیا اور بلند آواز ہے فرمایا۔

اے خدا اور رسول منَّ الْمُؤْمِّدَةِ كَ باغی ... يزيد! آذان مِس ميرے نانے پاک كانام ہے يا تيرے باب كا؟

یزیدخاموش ہوگیا... اور پنی شیر نے فرمایا کے تیری فنخ واصرت کے نقارے نے کر ختم ہوجا کیں گے۔ گرمیرے تانے مصطفیٰ مُنی فیوائِم کی اذان قیامت تک ملتی رہے گی۔ اور پھر بولے لیں۔۔۔کہ

بیار ہوں، یتیم ہوں، بیکس ہوں، بے وطن

پتا ہوں ہے علیٰ کا توبیٹا حسین کا

ہاٹو کا نورچشم ہوں عابد ہے میرا نام

ہائے جہاں میں ایک ہوں پورا حسین کا

بولا ہزید تجھ کو بھی زندہ شہ چھوڑوں گا

کاٹوں گا جڑ ہے تحل تمنا حسین کا

یوں سیّدوں کی نسل مٹاؤں گادیکھنا جائے گی بھول نام بھی دنیا حسین کا عابد نے ڈانٹ کر کہا خاموش ہے ادب میں زعمہ حسین کا میں زعمہ جوں تونام ہے زعمہ حسین کا میں زعمہ جوں تونام ہے زعمہ حسین کا

تانی ز برانگفتائے فر مایا۔

سیدہ نینب بڑائنڈ نے بڑی متانت سے جواب دیا۔ کہ جی بنت علی برائنڈ ہوں۔ اور میراباپ تیرے باپ سے افضل تھا۔ ... میری ماں تیری ماں سے افضل تھی۔ اور میرانا تا تیرے نانے سے افضل تھا۔ ... اور جی وہ ہوں کہ جس کے سرسے ایک دفعہ چا در سرک کی تھی۔ تو فعد انے سورج کو جھپادیا تھا۔ گرآئ وہی زینب بڑائٹٹ تیرے دربار جی بے جاب کھڑی ہے ۔ کہ تیری ماں بہنیں اور بیٹیاں تو پورے ہیں ہوں اور می اور بیٹیاں اور بیٹیاں تو پردے جس ہوں اور میر من ایر تیرے ظلم کی اختیا ہو چکی ہے۔ کہ تیری ماں بہنیں اور بیٹیاں تو پردے جس ہوں اور میر من ایر تیرے فلاموں کے سامنے رسیوں جس جکڑی ہوئی بے پردہ کھڑی ہوں اور تیرے فلاموں کے سامنے رسیوں جس جکڑی ہوئی بے پردہ کھڑی ہوں۔ اور تو نے دنیا کی جس عارض حکومت کے لئے الجدیت اطہار کوا ہے ظلم وستم کا نشانہ ہوں۔ اور تو نے دنیا کی جس عارض حکومت کے لئے الجدیت اطہار کوا ہے فلام وستم کا نشانہ بنایا ہے۔ وہ حکومت مث جائے گی۔ اور میرے بھائی کا خون ناحق بہت جلد رنگ لائے ۔ وہ حکومت مث جائے گی۔ اور میرے بھائی کا خون ناحق بہت جلد رنگ لائے میں جائے گا نہیں! بلکہ میرے بھائی کانام مث جائے گا نہیں! بلکہ میرے بھائی کانام مث جائے گا میں کے کہ اس نے تو موں کو زندہ میرے بھائی کانام قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس لئے کہ اس نے تو موں کو زندہ کیا ہے۔ مسلمان نسل کوزندہ کیا ہے۔ ... دین وق کوزندہ کیا ہے۔ مسلمان نسل کوزندہ کیا ہے ۔.. دین وق کوزندہ کیا ہے۔ مسلمان نسل کوزندہ کیا ہے۔ ... دین وق کوزندہ کیا ہے۔ مسلمان نسل کوزندہ کیا ہے۔ ۔.. دین وق کوزندہ کیا ہے۔ مسلمان نسل کوزندہ کیا ہے۔ ... دین وق کوزندہ کیا ہے۔ مسلمان نسل کوزندہ کیا ہے۔ ... دین وق کوزندہ کیا ہے۔ مسلمان نسل کوزندہ کیا ہے۔ ... دین وق کوزندہ کیا ہے۔ مسلمان نسل کوزندہ کیا ہے۔ ... دین وق کورٹ کورٹ کیا ہے۔ ۔ اور کیا ہے۔ ۔ اسلمان نسل کوزندہ کیا ہے۔ ... دین وق کورٹ کورٹ کورٹ کیا ہے۔ ۔ اسلمان نسل کورٹ کے کورٹ کیا ہے۔ ۔ اسلی کا کام

جمہوریت کوزندہ کیا ہے۔

یزید خاموش رہا۔اور حکم دیا **کہ قید یوں کی** رسیاں کھول کر ان کو قید خانے کی اند می<sub>ر</sub>ی کوگھڑی میں بند کر دیا جائے۔

عترت پیغیبر سلی نیج اور شام کاقید خانه ایل بیت بھی اور دشق کی اند جیر کونفر کی۔ اہل بیت بھی اور دشق کی اند جیر کونفر کی۔ امام حسین بڑھی کی بٹی سکینا ہے باپ کی جدائی بیس دور و کر تھک بھی تھی آنسو خشک ہو جکے بھے۔ اور اب قید خانے کی کونفر کی بیس اس کی حالت اور بھی نازک اور قابل رحم بھی ۔ وہ پھو پھی زینب بڑا نیج باس جاتی تو چین ندآتا دو، ماں شہر ہاتو کے قریب ہوتی ۔ تو سکون ندمانا

نہ پھوپھی پاس سوتی نداماں پاس سوتی تھی برہند سرکھڑی تھی اور دروازے پدروتی تھی

وہ قید خانے کے دروازے پر کھڑی ہوکر دیجی رہتی کہ شاید میرایاپ کہیں ہے آ جائے میرا بھائی اکبر وٹائٹنگہیں سے نکل آئے ... میرے اصغر کی تنفی صورت کہیں سے ظاہر ہوجائے۔

وہ ایک دن قید خانے کے دروازے پر پیٹھی گرید وزاری کررہی تھی۔ کہ ایک سوار پاس
سے گزرا۔ پی بی سکیند نے آ واز دی۔ کہ اے جانے والے خدا کے لئے میری ایک بات من
جانا وہ سوار قریب آیا عرض کی کیا کہتی ہو پڑی پی بی سکینہ نے پوچھا تو کہاں جارہا
ہوں۔ دینے کا نام سنا تو چلا آتھی۔ کر بلا کا نام سنا تو تڑب آتھی ... سوار نے پوچھا ۔ اب

فره ما من الم حسين والفينة كي بين سكيت مول .

تو کر بلا کوجارہا ہے۔ وہاں میرے باب حسین بڑائؤ کی لاش ہے۔ اس ماش کوکلاوے میں لے کرمیراسلام عرض کرنا اور کہنا یاامام آپ کی مظلوم بٹی سکینہ شام ے دید خانے کے دروازے پر شکے سرجیٹی آپ کی بداہ دیکھیر بی ہے۔ آپ کا انتظار کررہی

ہےاورسلام عرض کرتی ہےاورا کر ...

جودہ تھے ہے کہیں کہ میں نمے میں سوتی جھوڑ آیا ہول

تو كهنايس درزنده پهروتي چيوز آيامول

سوار کو بیغام دیے کے بعد لی لی پاک بیہوش ہوگئ .....

سیدہ زینب بنائی نے اٹھایا ... کوٹھڑی میں لے مین بیکی سکینہ نے آ کھ کھولی بھائی عابد کود کھا مال اور پھوپھی کود بکھا۔ اور پھرا باحسین دالفنڈ بکارتی ہوئی رخصت ہوگئی۔

ایک رات آومی گزر پیجی تھی ہرطرف خاموثی بی خاموثی ہے۔ سب دنیا سوپیجی تھی کہ قید خانے کی اس اند حیری کوٹھڑی سے رونے کی دردناک آوازیں آر بی تھیں ، ، ، آووبکا کے جال سوزنالوں کی صدائی بلند ہور ہی تھیں ، ، ، ،

یزید ای دردناک آه و بکاسے سوند سکا انھا ، اور قیدخانے کیا ، دیکھا تو اندھیری کوئٹری میں سیّدہ زینب بڑی خان اپنے بھائی کاسرجھولی میں لے کر یاحسین بڑائٹھ ! با اندھیری کوئٹری میں سیّدہ زینب بڑی خان اپنے بھائی کاسرجھولی میں لے کر یاحسین بڑائٹھ ! با حسین بڑائٹھ کے نعرے کار ہی ہے۔ کہ عرش اللی کا کلیج بھی بھٹ رہا ہے۔

یزید نے کہا!اے سیّدہ! خدا کے لئے رونا بند کردے۔ کہیں تیرے نانے پاک کی امت برکوئی بلانازل نہ ہوجائے۔

یزید کے استی ظلم وستم کے بعد بھی اگر کوئی انسان اسلام کے اس با فی دین کے اس دخمن اور حق وصد اقت کے اس خالف کو امام حسین دائی شرائی کے مقابلہ جس کھڑا کر کے خلافت و امام حسین دائی شرائی کی مقابلہ جس کھڑا کر کے خلافت و امامت کے متعلق سوجتا ہے۔ تو ہاس کی صلالت و گمرائی کی ولیل اور اس کے دل کی خلافت کے دوہ حق و ہدایت کا مرکز دین واسلام کا پاسبان خلافت اسلامیہ کا محافظ اور شریعت مصطفیٰ منی ہے تھے کہ وہ جو رکا جنمہ اور شریعت مصطفیٰ منی ہے تھے کا رکھوالا اور کہاں یہ فسق و فجو رکا جیکر الحادہ و الحال کا مجسمہ اور عمیا شی و فحاشی کا دلدادہ ،

وہ وارث بحرد بركا ہے! يہ بندہ مال وزركا ہے وہ وہ مارے عالم كا! يہ وشمن على النيز كے كركا ہے وہ من مارے عالم كا! يہ وشمن على النيز كے كركا ہے

وہ رہبر ہے! یہ دہران ہے! وہ صورت ہے! یہ مورت ہے

اور اہل بیت ایر مقدس قافلہ اور آل نی سُلُ اُلِیْجَا کا یہ نورانی گر اند مدید منورہ کی پاک گیوں اور نانے منطق کا سرگنبہ چھوڑ کر کوفہ کے ریگستان میں اس لئے آیا تھا کہ

وہ آئے تھے خدا کے نور سے ظلمت منانے کو

وہ آئے تھے دن آلی دسے پردہ ہٹانے کو

وہ آئے تھے دن آلی دسے پردہ ہٹانے کو

وہ آئے تھے ملے آن ان کو آن کی عظمت

وہ آئے تھے ملے انسان کو انسان کی عظمت

وہ آئے تھے ملے قرآن کی عظمت

# مدینه کو دالیسی

صبح ہوئی تو ہزید نے حصرت نعمان بن بشیر کو تکم دیا۔ کہ اہل سادات کے قافلے کو حفاظت کے ساتھ مدینے پہنچادیا جائے۔

چنا نچینا موں رسالت منی فی آزام ایرانا ہوا قاقلہ فعمان بن بشیر کی معیت میں تیار ہوگیا۔
قافلہ جنتے ہی والا تھا۔ کہ حضرت زین العابدین نے دیکھا کہ آیک قصائی نے اپنی بھیڑ
کو پانی بلاکر ذرح کیا ہے۔ سند بکاراٹھا کہ اے بزید! کیا تو نے میرے ہاپ حسین مخاتفہ کو اس بھیڑ کے برابر بھی نہ مجھا کہ یانی بلاکر ذرح کرتا ہے بزید خاموش رہا۔

اون پرسوار ہونے سے پہلے حضرت زینب فری بھانے پھر کہا۔ اے ظالم!

د کھے جب ہی مدینے سے چلی تھی۔ تو میرے ساتھ اونوں کے چالیس کچاوے سے
اور آج میں واپس جاری ہوں تو ایک مماری بھی نیس ہے۔ میں اللہ کی راہ میں اور اپنی
نانے کی شریعت پراپنے بچوں کوقر بان کرکے جاری ہوں اپنے بھیپوں کونٹار کرکے جاری
ہوں اپنے بھائی کا سرا بی جمو کی میں لے کر
جوری ہوں اور تو نے بو تیجھ آل مصطفیٰ من تی تی تی اور ایٹ بھائی کا سرا بی جمو کی میں لے کر
جاری ہوں اور تو نے بو تیجھ آل مصطفیٰ من تی تی تی اور تیرے طالم ساتھی و کی میں گے۔ اپنی
موت وا تھ میں اور اس افرائ نظم و تنم کی میز ابھی تی اور تیرے طالم ساتھی و کی میں گے۔ اپنی

فالهدوانة بمؤليل

۱۰۱۰ دل رہنے دالو انہم گریاں ہے ویکھو کے کو اس کوئی بھیوں اور انہم گریاں ہے ویکھو کے کوئی بھیوں اور کوئی اے جاندی اسے جاندی اسے جاندی اسے جاندی

جنہوں دیکھ جبریل بھی شرم کھاوے ان اود طلا آیا سروں نگی جادے ایہ جالی کیاوے سی لے کے تے آئی اب چتر بھتیج تے شیر بھائی

ائ سرای پر اندے جمول چر پاک یے نول مڑی اے سب کھ کناکے

ا۔ رسول سائی آب کے حوصلے پر نثار! اے فاطمہ بڑی تفائی گخت جگر! آپ کے عزم پرفندا۔ اے مسین بڑی تفائی گخت جگر! آپ کے عزم پرفندا۔ اے مسین بڑی تفائی گخت جگر! آپ نے اللہ کی راہ جس مدید حسین بڑی تھن کی ہمشیرہ! آپ کی حق پرتی وحق و گوئی پرصدتے! آپ نے اللہ کی راہ جس مدید منورہ کی مقدس گلیوں ہے لے کرشام کے قید خانے تک جس ٹابت قدمی اور صبر وضبط کے مناقد این بھائی کا ساتھ ویا۔ وہ آپ کا بی منصب عالی ہے۔ اور میدان کر بلا کے حق و باطل ساتھ این کے بھی آپ نے جوکر دارادا کیا ہے وہ آپ کی بی شان عظیم ہے۔

بھلا آپ کے سواکس ماں کی جائی کا اتنا گردہ ہے کہ وہ تین دن کے بھو کے ہیا ہے اپنے بچوں کو دین پر خوشی سے صدیقے کر دے۔ کس باپ کی بٹی کا اتنا حوصلہ ہے۔ کہ وہ حق کی خاطر رسیول میں جگڑی جائے اوراف تک شرک سے اور کس بھی ئی کی بہن کی یہ ہمت ہے کہ وہ صب بچھائ می جائے اوراف تک شرک ہے اور سے کہ وہ صب بچھائ میں جانے کے بعد قیدان بن کے اونٹ کی نظی پشت پر گرمی کی شدت میں شام و عراق کے بیتے ہوئے ریکھتا توں کا سفر کرے۔ اور ہر وقت اپنے بھائی کا سر نیز سے پر لائکا ہوا اس کے سامنے ہو ۔ اور شکایت نہ کرے۔

یبال تو کسی گھر میں ایک جھوٹی ی موت بھی ہوجائے تو چالیس دن تک اس گھر سے صف ماتم نہیں اٹھتی۔ اور مرنے وانے کے خولیش وا قارب سال باب اور بہن بھائی آ ہو دیا کا ایک طوفان ہر پاکر دیتے ہیں۔ گرا سے سیّدہ آ ب ہیں کہ آ ب نے کون وجمہ کی لاشیں تر پی ہوئی دیکھیں اور پھر صبر کیا۔ جوان اکبر دیگاؤڈ کی لاش پر گھوڑ ہے دوڑتے دیکھے تو ہرداشت کیا۔ علی اصغر کے حلق سے خون کے فوارے چلتے دیکھے تو آ ہیں کی۔ اور پھر بھائی

حسین مالنند کے مکلے پر خبر چاتا دیکھاتواف ہیں کیا

ندآ پ کے بھائی کے عزم واستقلال کی کوئی مثال ہے۔ اور شآ پ کے صبر وحوصلے کی کوئی نظیر ہے۔

کائی! کہ آئی کی مسلمان کورٹی کھی آپ کے تھی قدم پرچلیں۔ یہ کھی آپ کے دیے ہوئے سبق کو یادکریں۔ ان بیل بھی غیرت ایمانی پیدا ہوجائے۔ ان بیل بھی شرم وحیا آجائے ۔ اوریہ بھی جن واسلام کے لئے اپنے بچول کی قربانی پیش کرنے کی جرات پیدا کریں۔ اوریہ بھی ہرباطل قوت کے مقابلے میں پورے عزم واستقلال سے ذہ جا کیں۔ اورائے شہر بانو ، اورائے حرم حضرت امام حسین ڈلائٹنڈ! تیری بھی وفا داری پر نار! اورا سرنمگساری پرفدا کہ تو نے ایران کی شنرادی ہونے کے باوجود نواستر سول من ایکٹنڈ کا دشت کر بلا میں پورے خلوص سے ساتھ و دیا۔ تونے سونے چا ندی کے برتن چھوڑ کرمٹی کے برن میں پنی فی کرشکر کیا۔ تونے ریشی بستر سے چھوڑ کر مجبور کی ٹوٹی ہوئی ایک چٹائی برات بسر کرکے فوصوں کیا۔

تونے اللہ کی راہ یس ۔ اکبر بڑگاؤڈ قربان کیا۔ اصغرفداکیا۔ اور پھراپنے سرکے وائی کو نیزے پردیکھا۔ اور تونے ایک وفادار بیوی ہونے کا جو ثبوت پیش کیا ہے۔ اور پھر برمصیبت کو جس خندہ پیشائی سے برواشت کیا ہے۔ وہ بھی موجودہ دور کی مسلمان عورتوں کے لئے ایک مشعل راہ ہے ادرتونے معزت عمر رڈٹائوڈ، کے انتخاب کو غلامتیں ہونے دیا! ناموس رسالت کا یہ مقدل گرمظلوم قافلہ آ ہستہ مدینے کو چلا جر ہاتھا نعمان دیا! ناموس رسالت کا یہ مقدل گرمظلوم قافلہ آ ہستہ آ ہستہ مدینے کو چلا جر ہاتھا نعمان بن ابشیرا کر چہ یزید کا ملازم تھا۔ گر سیج دل سے اٹل بیت کا غلام تھا۔ راستے میں عرض کی بن ابشیرا کرچہ یزید کا ملازم تھا۔ گر سیج دل سے اٹل بیت کا غلام تھا۔ راستے میں عرض کی میں ابور ہس طرف کو میں ہوگ ہوگا ہی وہ کہ کے دیا ہوگ ہوگا ہول کے دیا ہوگ ہوگا ہول کے دیا ہوگ ہوگا ہول کے دیا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا کے دیا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا کی بڑیوں کوجمع کرکے وہن کیا فاتھ بیج کے دیا ہوگی ۔ اور کر بالی فریمن کو ہوسے دیئے۔

ق ف يكر بالك خونيس ميدان سے بھرمدينه پاك كى جانب رواند ہو كيا۔

... /4 ...

نیڑے آیا مدینہ تے علی عابد ادب واسطے شرّتے جھک گیا اے کھل الک کملائے تے روئے مالی اہدایا فی دایا فی اسک سیا اے وضو کرن خاطر تھلے اقرآئے تعوری دریئی قافلہ رک سیا اے اسم آواز آئی اہل بیت میری تہاڈی مشکلاں دا چینڈ اکس کی اے ایسم کی سے اسم کی ایسکا میں سیکھ سے اسم کی سے میری تہاڈی مشکلاں دا چینڈ اکس کی اے اسکا سے میری تہاڈی مشکلاں دا چینڈ اکس کی اے اسکا سے میری تہاڈی مشکلاں دا چینڈ اکس کی اے اسکا سے میری تہاڈی مشکلاں دا چینڈ اکس کی اے اسکا سے میری تہاڈی مشکلاں دا چینڈ اکس کی اے اسکا سے میری تہاڈی مشکلاں دا چینڈ اکس کی اے اسکا سے میری تہاڈی مشکلاں دا چینڈ اکس کی اے اسکا سے میری تہاڈی مشکلاں دا چینڈ اکس کی ا

سیاں صغرا بیارٹوں جادسیا سیّد زادے تیرے آئ ویر آھے پھوپھی زینب بھی بھی سیر ہے شہر باتو تالے جگ دے پیر بشیر آگے صغرا سن کے گل سہیلیاندی پی دل دی خوشی منادندی اے مفرا سن کے گل سہیلیاندی پی دل دی خوشی منادندی اے اللہ داشکر بجادندی اے مجاڑو پھیر کے صاف مکان کردی دیرا کبر دلی منظر الی بلک و چھادندی اے مجھورا اصغر دا جھاڑدی تال بلکال مند باپ لئی خوب جادندی اے مجھورا اصغر دا جھاڑدی تال بلکال مند باپ لئی خوب جادندی اے کرکے سب تیاریاں باہر نکلی دل قافلے دوڑدی جاوندی اے کرکے سب تیاریاں باہر نکلی دل قافلے دوڑدی جاوندی اے دوروں آوندا ویرجال نظر آیا صغرا ہوش حوال گنواندی اے

سیّدهٔ نینب بن الخبانے ویکھا تو علی عابد سے فرمایا ،وہ دیکھو بیار صفرامعلوم ہوتی ہے اسلی عابد دوڑ کر گئے ہیں صغوا کے مند پر پائی جیمٹر کا ... بہن ہوش بیس آئی ، پھڑے ہوئے ، بہن بھائی گئے ملے ، دونوں کی آئکھوں سے آنسوؤں کی جیمٹر کی لگ گئی ، بہن کی بار بیبوش ہوئی اور بھائی کئی با جہ پا بہن گرتی تو بھائی اٹھا تا بہن لرزتی تو بھائی سنجاتا ، اس دردنا ک منظر کود کھے کرفر شنے تڑپ اٹھے حور یں جلا پڑی مرش بین سنجاتا ، اس دردنا ک منظر کود کھے کرفر شنے تڑپ اٹھے حور یں جلا پڑی مرش بین دووں کی اور روائے فاطمہ بی فیاست کی ۔ سیدہ زینب مائٹ نے دووں کو کلاوے بیل ایس دائساد بااور صبر وشکر کی تنقین کی ...

مدینے والوں کو سادات کے لئے ہوئے قافلے کی آمد کی اطلاع لی چکی تھی۔ بی بی صغرام جی سے مدینے کے باہر آ کر بیٹھ گنیا تھی ، ... جب قافلہ مدینے پہنچا۔ تو کہرام جی

گیا تیامت بر پاہوگئی۔ گردو خمار سے اٹے ہوئے چیرے .... بھٹی ہوئی چادریں بھرے بھرے ہوئے جیرے .... اور پوچھا۔ امال جی میرے بھائی کہاں ہیں ۔ اکبر بڑائنڈ کو کہاں چھوٹر آئی ہو .... بیراویر اصغر کدھر ہے۔ پھوپھی زینب بڑائنڈ کو کہاں چھوٹر آئی ہو .... بیراویر اصغر کدھر ہے۔ پھوپھی زینب بڑائنڈ کے دامن کو تھام لیا پوچھا پھوپھی جان امیری بہن سکید نہیں آئی۔ فرمایا بین ایمر بڑائنڈ اور قاسم بڑائنڈ وعباس بڑائنڈ کو صبر کیا ہے۔ وہاں بہن سکید کا بھی صبر کرو سکید شام کے قید خانے کی اعمر میں گوٹوری میں شہادت پاگئی ہے۔ اور پھروہ وہ دقت صبر کرو سکید شام کے قید خانے کی اعمر میری کوٹوری میں شہادت پاگئی ہے۔ اور پھروہ وہ دقت برحاض میں تھا۔ جبکہ آل مصطفیٰ میں تھا۔ جبکہ آل مصطفیٰ میں تھا۔ جبکہ آل مصطفیٰ کا میدلٹا ہوا قا قلہ اپ نائے مصطفیٰ میں تھا۔ جبکہ آل مصطفیٰ کا میدلٹا ہوا قا قلہ اپ نائے مصطفیٰ میں تھا۔ جبکہ آل مصطفیٰ کا میدلٹا ہوا قا قلہ اپ نائے مصطفیٰ میں تھا۔ جبکہ آل مصطفیٰ کا میدلٹا ہوا قا قلہ اپ نائے مصطفیٰ میں تھا۔ جبکہ آل مصطفیٰ کا میدلٹا ہوا تا قلہ اپ نائے مصطفیٰ میں تھا۔ جبکہ آل مصطفیٰ کی میدلٹا ہوا تا قلہ اپ نائے مصطفیٰ میا گئی ہو جو ما . ... شہر با نو فرش پر لیا ہوا دور ہوار دور ہے تھے۔ فرشتے چلار ہے تھے کے درود بوار دور ہی خطرت ترشید بھائی۔ تھی ۔ اور خودرو سے فطرت ترشید بھی تھی۔



#### عشق اور سين رياعة

کر بلا کے خونمیں میدان اور کوف کے بیتے ہوئے ریکتان میں آل مصطف من فیٹو اپر جو پھوٹر ری اس کے تصور ہے بھی ایک درد مبدانسان تزب اٹھتا ہے۔ حوض کوٹر کے مالکوں اور چاد تنظیم رکے دار توں کو تین دن تک بیاسا تڑپا کر پھر جس ظلم و تنم کی ہوار ہے انہیں و بحکے کیا گیا۔ اکبر جائٹن کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ عباس جائٹن کے بازو قلم کئے گئے۔ قاسم جائٹن کی جوائی لوٹی گئی۔ عون وجھ کو خاک دخون میں ترپایا گیا۔ معصوم اصغر کے سے قاسم جائٹن کی جوائی لوٹی گئی۔ عون وجھ کو خاک دخون میں ترپایا گیا۔ معصوم اصغر کے سے قاسم جائٹن کی جوائی لوٹی گئی۔ عون وجھ کو خاک دخون میں ترپایا گیا۔ کیا چاوں میں سے تیم جائل کیا۔ کیا ہے کوئی اتفاقی حادثہ تھا یا حالات کی پیدادار میں گئی انفاقی حادثہ تھا یا حالات کی پیدادار میں گئی بیدادار کیا تھا گئی ہوا۔ دشائے النی کے عین مطابق ہوا۔ اور ارادہ فطرت کے پیش نظر ہوا۔ اس لئے کہ ان کی نہادت عطیہ خداد تدی ہے ادر یہ سب کھے دوزازل ہی کے کھیا جا دکا تھا

لوكال روكياعقل نے ہتھ بدھے اے پرعشق نے پیش نہ جان وتی جمعے اسے پرعشق نے بیش نہ جان وتی جمعے جمعے شہیدال داخون ڈلیا ذرے ذرے نے !اوتھے اذان وتی

ہرقدم برعشق کی جلوہ گری تھی ۔۔۔۔ہرمنزل برعشق کا سودا تھا۔ ہر لحظ عشق کا ظہور تھا۔ ہر کھلاعشق کا ظہور تھا۔ ہر کھڑی عشق کی جلوہ نما اُن تھی۔ اور ہرسانس میں عشق کی ہوائھی عقل عبار ہے سو بھیس بنا گنتی ہے۔ عشل عبار ہے سو بھیس بنا گنتی ہے۔ عشق بجارہ نہ زاہر ہے نہ ملا نہ تھیم

اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ کہ جارے اسلاف۔بررگان وین۔علائے حق محد ثین ومنسرین۔اولیائے عظام اور صوفیاء کرام اس بات پرمتفق ہیں۔کہ کا نتات کے ذرہ فررہ میں عشق کاظہور ہے اور اگر کسی وقت بھی اس کارخانہ ہست و بود ہے عشق علیحدہ موجائے۔تویہ کا نتات باتی نہیں روسکتی

عشق کے معزاب سے نغمہ تارحیات عشق سے نورحیات عشق سے نارحیات

اور پھراس نظر نے کے جُوت میں ہرایک نے اپنی اپنی دسترس اوراپنے اپنے علم وادراک کے مطابق بہت کچونکھااور کہا ہے ۔ عارف دوی ا

شادباش اے عشق خوش سودائے ما

اے طبیب جملہ علت باتے ما

اے شق قوش رہے۔ فعا تیری زندگی دراز کرے اور تو بمیشدا پی کارفر مائی پر قائم رہے۔ اس لئے کہ جماری تمام بیار بول کا توبی علاج ہے۔ چاہے وہ بیاری ند بھی ہو یا سیاس۔ اقتصادی ہو یا معاشی۔ شرعی ہو یا اخلاقی اندرونی ہو یا بیرونی اورجسمانی ہو یاروحانی ، اوک غلط کہتے ہیں کے عشق ایک خطرا کے بیاری ہے۔ نہیں بلکہ ہم بیاری کا علاج ہے۔

جسم خاک از عشق برافلاک شد کود دررتص آمده میالاک شد

معران مصطفیٰ سی قیانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولا ناروم کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر بہنچا اور آپ بہنچا اور کے جسم اطبح کو عشق می جاوہ نمائی سے بہاڑ رقص کرتے جسم اطبح کو عشق می لیے جاوہ نمائی سے بہاڑ رقص کرتے

ہیں۔اور کا کنات کی ہرشے عشق می کے اڑے تا چتی ہے۔

درولیش لا ہوری اقبال مرحوم کہتا ہے:

مومن ازعشق است وعشق ازمومن است عشق رانا ممكن مأمكن است

کے مروموئ عشق سے زندہ ہے اور عشق مردموئن سے آشکارا ہے اور عشق غیر فانی ہے اور جم فانی ہیں۔

یاعثق کے لئے ہر تاممکن بھی ممکن ہے اور اس کے لئے نہونے والی چیز بھی ہوتی ہے اعتق کے میں خیر کشاد عشق بانان چویں خیبر کشاد عشق دراندام مہ جاک نہاد

کہ جو کی روٹی کھا کرخیبر کے قلعہ کوتو ڑنے والا بھی بخشق تھا اور انگل کے اشارہ سے جاند کوئکڑ ہے کرنے والا بھی بخشق تھا

عشق سلطان است وبربان میں ہردوعالم عشق رازیر تمکیں سلطانی سلطانی و کومت ہے اور دونوں جہاں ای کے مطبع و فرمانبردار ہیں

عشق را ازیخ و خخر باک نیست جسم اوا زآب و بادوخاک نیست

کے عشق شمشیر وسنال اور تینے و نیخر سے نہیں و رتا۔ اس لئے کہ اس کا جسم اور وجود

پانی ، ہواادر منی سے مرکب نہیں ہے۔ اربعہ عناصر یعنی ٹی ، ہوا، پانی اور آگ سے انسان

کا جسم بنایا گیا ، ان اربعہ عناصر سے جو بھی جسم تیار ہوگا سے ہرز ٹم کا در وہوگا ۔ ہموار بطے گ

تو تعکیف ہوگ ۔ نینے وسنال کے دار ہوں گے تو دکھ ہوگا اور تیر د تفتک برسیں گے تو خون نکلے

گا جسم کے نکڑے ہول گے۔ بدن لہولہان ہوگا اور انسان ترئے کے گا لیکن عشق جب

پانی منی اور ہوا سے مرکب بی نہیں ہے تو پھر شمشیر وسنال کس پر چلے گ ۔ تینے و نیخر کا وار کہال

ہوگا۔ اور تیر د تفقک کس کے بدن پر برسیں گے۔ کیوں کہ

#### عشق زاوصاف خدائے بے نیاز عاشق برغیر ادباشد تباز

کہ جب عشق ایک صفت خداوندی ہو وہ تو نظر نیمی آتا۔ اور جب وہ جسم وبدن سے پاک ہے۔ اعضا ہے منزہ ہے اور عوارض جسمانی ہے مبرا ہے تو پھرکوئی تیرا نداز اپنا نشاز کس کو بنائے گا۔ اور تیخ وجنم کا ام مسیر کا دھنی کس پر شمشیر چلائے گا۔ اور تیخ وجنم کا ام مسیر کا دھنی کس پر شمشیر چلائے گا۔ اور تیخ وجنم کا مام مسید ان مرب بروار کر کے علیہ السلام نے فر مایا ہے کہ اکستی چیاد کا دردصرف اتنا ہوتا ہے جتنا کہ جباد میں شہید ہونے والے مسلمان کو کا فرکی کو اور کے زخم کا دردصرف اتنا ہوتا ہے جتنا کہ ویونی کا

کیوں؟ اس کے کہ اس وقت مسلمان شوق شہادت میں بیخو دہوتا ہے۔ اور اس کے سینہ مصطفیٰ کا دریا موجز ن ہوتا کے سینہ مصطفیٰ کا دریا موجز ن ہوتا ہے۔ اور اس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا دریا موجز ن ہوتا ہے۔ اور اس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا دریا موجز ن ہوتا ہے۔ اور اس کی نگا ہوں میں حسن یار کے جلوے ہوتے ہیں۔

یہ واکس اس انسان کی کیفیت ہے۔ جس کاجسم بھی ہے۔ اور بدن بھی۔ جس کے ہاتھ بھی ہیں اور پاؤں بھی اور جو پائی مٹی ،آگ مادر ہوا ہے مرکب ہے اور نظر بھی آتا ہے۔ مگر جو نہ نظر آئے۔ نہ اس کاجسم ہونہ بدن اور جو آگ مٹی ، ہوا اور پائی ہے مرکب بھی نہ ہوتو بھرا ہے۔ نیج اس کاجسم ہونہ بدن اور جو آگ مٹی ، ہوا اور پائی ہے مرکب بھی نہ ہوتو بھرا ہے نیج و خبر کا خوف کیا ہوگا .

سلطان العارفين معفرت سلطان بابروقر ماتے بيں: \_ ايمان سلامت بركوئى منكداعشق سلامت كوئى جو

جس منزل عشق بہنچادے ایمان نوں خبر نہ کوئی ہو

ميراعش سلامت ركيس بابوص ايمان ديال دهروني بو

اور

وت قطب سب ارے اربیے حاشق جان اکیرے ہو جس مزل تے عاشق پنچے او تنے فوٹ نہ پاندے پھیرے ہو ماشق و چہد صال دے رہندے جہاں لا مکانی ڈیرے ہو

ء رف کھڑی میاں مجر کہتے ہیں:۔

جبال دلال وجه عشق تمين رجياكة استمين چنگ

مالک وے در رامی کردے صابر بھے بھے

مواوى غلام رسول لكمت بين: \_

عشق بناا خلاص نهآيا ندرنگيارنگ شهودي

ر فیق شاعر کہتاہے:

عشق دی ریت سارے جہاں تو جدانہ ایہ راہ دیکھدے نہ کراہ دیکھدے جہاں تو جدانہ ایہ کا دیکھدے جہاں تو جدانہ ایہ کعبہ تے نہ کر با دیکھدے درویش لا ہوری اقبال مرحوم فیصلہ کرتے ہیں کہ

بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محوتماشائے لب بام ابھی

کے حضرت موکی غیرانظی و بدارالی کی تمنابوری ند ہو تکی ۔اس لئے کہ و ور ب آو بسی کہدکرالتی کی رکھیں اند نمروو کہدکرالتی کی کر سے اور آواز آگئ کُن تُو ابنی ۔ تو جھے ندد کی سے گا۔ مرخلیل الذنمروو کے دکھتے ہوئے آگ کے شعلوں میں بغیر کی تاکل کے ود پڑے اور آتش نمرووکو تھم ربانی آتا ہے یا نار کُونی بُو ڈا و سکلامًا علی اِبُو اهِنے

اور

غریب وسادہ و رکھین ہے داستان حرم
انتہاہے اس کی حسین ابتداہے اساعیل
ابتدا میں حضرت اساعیل عَدَائیکی قربانی اور انتہا میں حضرت ا، م حسین برائیز کی شہادت قربانی منی میں ہوئی۔اورشہاوت کر بلا میں خواب مکہ میں دیکھی گئے۔تعبیر
کوفہ میں آیت منی میں اس کی اور تفسیر خاک کر بلا میں
عشق دم جبرئیل۔عشق دل مصطفیٰ

غرضیکہ جدھر و یکھواور جہال دیکھوشق ہی عشق ہے۔ وہی کارفر ما ہے۔ای کوجلوہ نمائی ہے اور اس کا ظہور ہے اور دہ مجمی کسی رنگ میں دکھائی ویتا ہے اور جہاں ڈھنگ میں مکھائی ویتا ہے اور جہاں ڈھنگ میں مہمی کسی ڈھنگ میں سی کھائی ویتا ہے اور جہاں کے مار میں میں کہمی کسی دھنگ میں سی کبھی کسی لباس میں آتا ہے اور بھی کسی صورت میں سن

کمی جریل بن کرفرش پرآتا ہے اور کھی مصطفیٰ مَنْ اللّٰهُ کا کلام بن کرفرآن پر جاتا ہے۔

خدا کارسول بن کرفاران کی چوٹی پر ہے نمودار ہوتا ہے اور کھی اللّٰد کا کلام بن کرفرآن پاک
ک صورت میں عارح ایس نازل ہوتا ہے۔ کمی شخ منصور میں آ کر پھائی کے تختہ پرانا
الحق بولتا ہے اور کبھی بایزید بسطائی میں ساکر سبحانی ما اعظم شانی کی صدا ویتا
ہے سبحی بلال حبثی رفائنو میں جلوہ گر ہوکر پہتی ہوئی ریت پر لیٹ کراللہ احد کے نحر ہے
لگا تا ہے اور کمی ابو بکر رفائنو میں نمودار ہوکر عارقور میں سیاہ وز ہر لیے سانپ کے ڈنگ پہ
ڈنگ کھا تا ہے۔ کمی اساعیل علیائے لیس ساکراللہ کی راہ بیس قربان ہوئے کے لئے لیٹ جاتا
ہے۔ اور کبھی صین رفائنو میں کارفر ما ہوکر نیز ہیر قرآن کی خلاوت کرتا ہے۔

معرکہ وجود میں برر ونین بھی ہے عشق صدق خلیل بھی ہے عشق صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین جمی ہے عشق آ پ بچی ہے عشق آ پ بچی ہے عشق آ پ بچیس کے کھشت کی ابتدا کہاں سے ہوئی ؟ میں کہوں گا سازل ہے

غرضیکہ اس وجود کا تنات کی اصل کیا ہے۔عشق اور اس کا ماحاصل کون ہے حسین طالفین سے مطلب میں گئات کی اصل کیا ہے۔عشق اور اس کا ماحاصل کون ہے حسین طالفین ہے۔ مطلب میں کھشق از ل سے چلا اور کر بلا میں آیا..
پھر جب کس مردمومن کے حصہ میں میہ آجائے اور خدا تعالی میہ دولت جسے بھی عطا

کردیتا ہے تو پھر وہ آ زماتا ہے۔اور اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ پر کھتا ہے اور دیکھتا ہے مگراس کے دیکھنے کے انداز علیمدہ بیل کسی کوئی رنگ میں دیکھتا ہے اور بھی مسی رنگ میں سمجھی حضرت یوسف مقالت کا کوئیں میں گرا کردیکھتا ہے۔اور بھی مصر کے تحت پر ہازار میں ایکا کردیکھتا ہے ۔ ۔۔ بھی جیل میں بند کرا کردیکھتا ہے۔اور بھی اے مصر کے تحت پر بٹھا کردیکھتا ہے ۔۔۔۔

مریمی اپنے محبوب کو پھر مروائے دیکھا ہے اور بھی غارٹور میں چھپا کر دیکھا ہے مہمی میدان احدیث وائرد کھیا ہے اور بھی اے عرش پر بلا کے دیکھا ہے اور بھی اے عرش پر بلا کے دیکھا ہے اور بھی اور بھی اور بھی حضرت حسین رفائٹنڈ کو فاطمہ بڑی تھا کی گودیش دودہ پلا کر دیکھا ہے۔ اور بھی علی بٹالٹنڈ کی انگلی میں انگلی پکڑا کر دیکھا ہے ۔ بھی جمد مناف تی تی انگلی میں انگلی پکڑا کر دیکھا ہے ۔ بھی جمد مناف تی تی اور بھی است نے زے پر چڑھا کر دیکھا ہے ۔ بھی جمد مناف تی تی ہوئے کہ کہ میں مشت تیرو ہے جنتے کاری دیے نہ زخم لوکایا ۔ مشت تیرو ہے جنتے کاری دیے نہ زخم لوکایا ۔ تہ بیرال دے بردے اندرا یہ دکھ کدے نہ آیا

عشق آبیں و چد ککھاں آتش بھکھ بھکھ لاٹاں مارے عشق لوکایا لکدانا ہیں آخر جوش کھلا رے (مولوی غلام رسول )

(انغاس شيد فاري مني ١١٠ ارود مني ٢٥)

#### مخارثقفي

.....اور.....

## قا تلان حسين طالنيه كالشجام

یڈھیک ہے کہ حضرت اہام حسین خافظہ یزید پر ظاہری فتح حاصل نہ کرسکے ...عمروبن معد کی فوجوں کو محکست نہ وے سکے۔اورشمر کے دست جفا کو نہ روک سکے۔لیکن حقیقت شناس نگاہیں دیکھتی ہیں۔کہ اصل فتح مس کو حاصل ہوئی۔اورحقیق کامیابی سے کون ہمکنار ہوا۔

یزید نے آلواروں کی چمک سے انسانی جسموں پر حکومت کی محمعلی الطفاؤ کا شیرتسلیم ورضا کی روہانی قوت سے انسانوں کے دلوں پر آج تک حکومت کررہا ہے۔

اور سے بھی ٹھیک ہے۔ کہ اس کے سامنے اس کے جوان بھنے کی لاش پر گھوڑ ہے دوڑ ہے۔ اوراس کے معصوم لخت جگر نے اس کی جھولی ہیں وم تو ڈا۔ اور پھراس کا اپنا سر بھی نیز ہے پر چڑھ گیا۔ اور دنیا والوں نے آل مصطفیٰ منافیۃ ہے کے نونہا لوں کو میدان کر ہلا ہیں فاک وخون ہیں تڑ ہے دیکھا۔ گر دنیا والوں کو ابھی ہے دیکھنا باتی تھا۔ کہ خدائی طاقت کی فاک وخون ہیں تڑ ہے دیکھا۔ گر دنیا والوں کو ابھی ہے دیکھنا باتی تھا۔ کہ خدائی طاقت کی فاک فاک مناد جی فاموش تلوار جہ فالم انسانوں کے سروں پر چکتی ہے۔ تو پھران کا نام ونشان تک مناد جی فاموش تلوار جہ بنانچ مختار تفقی اجوکسی سلطنت کا بادشاہ بیس تھا۔ اور اس ہے۔ چنانچ مختار تفقی اجوکسی سلطنت کا بادشاہ بیس تھا۔ کسی مملکت کا حکم ان بیس تھا۔ اور اس کے بروسامانی کے عالم ہیں حضرت امام کے برس کوئی طاقت وقو تی نہیں تھی نہایت بی بے سروسامانی کے عالم ہیں حضرت امام سین جان تھا کی حال ہے۔ دسین جان تھا کہ بناد تی ہے۔

می رتعفی نے کونے کا حاکم بنے کے بعد جو پہلاتھم جاری کیاوہ یہ تھا کہ جس کے

کھر ہے بھی قاتلان حسین دالفتہ کی نشاندی ہوئی۔اورجس نے بھی ان ظالموں کو ہناہ دی۔اس کے مکان کی بنیادی تک اکھیردی جائیں گی۔اور پناود ہے دالے کے بال بجول کو بھی تہہ تیج کردیا جائے گا۔ خدا کی شان بے نیازی کا تماشر و دیکھو۔ کہ آت ہے جہ نہ نہ بہ جھر کہ این زیاد نے بیا علان کروایا تھا کہ جس گھر ہے حضر ہم جھر ہی تازادراس کے بچوں کی اطلاع ملی اس گھر کو مسمار کردیا جائے گا۔ادر آت آئ کو فر میں مختار تقفی کا یہ اعلان ہوتا ہے کہ جس نے بھی قاتلان حسین بڑی تی گئی ۔ اور اور کہ کو کردن اڑادی ہوئی گئی ۔ اور دو کو فہ والے جنہوں نے امام پاک ہے دھوکا کیا دی بازی و بیوفائی ۔ نوائی کی بین ایس کی کردن اور کی گئی ۔ آج مختار کے اس خوفاک اعلان سے کا نہ گئے ۔ اور میدان کر بلا میں ظلم وسم کرنے والے بہاڑوں میں اور جنگوں میں چھپنے گئے۔گرشا بیدو ہی نہیں جانے تھے کہ قبرائی جب کروٹ لیتا ہے۔قوچھر قوم لوط کو صفی استی سے منا ویتا ہے۔اور بستیوں کی بستیاں اجاڑو دیتا ہے۔

مخاری فوج نے ہر طرف تلاش شروع کر دی۔ادر پھر کی کوکسی تہد خانے ہے کسی کو کسی کھوہ سے اور کسی کو جنگل سے پچڑ کرشام سے پہلے پہلے تمام قاتلان حسین جالتین کو مخار ثقفی کے سامنے حاضر کر دیا۔

### عمرو بن سعد کی موت

عمروبن سعد کود کیے کرمختار کی آنکھوں میں خون اثر آیا۔ اور گرخ کر بولا ... کہا ہے دنیا کے کتے ! بتا کہ مختبے کؤی سزادوں۔ جس سے میری اور مسلمانوں کے دلوں کی وہ آگ شمنڈی ہوجائے۔ جو تیرے ناپاک ہاتھوں نے کر بلا کے میدان میں لگائی۔

عمر دبن سعد نے ہاتھ جوڑ کرالتجا کی۔ کہ جس بےقصور ہوں۔اور جس یزیداورابن زیاد کے حکم کے آھے مجبور تھا۔ مجھ پررتم کرو۔

مختار عمرو بن سعد کی اس گفتگو ہے اور بھی بھڑک اٹھا۔ اور کہا کہ میرا آقالسین دلی تخذکتنا بڑا بہا در تھا۔ کہ جس نے اپنی آتھوں ہے تمہارے ظلم کو دیکھا۔ پھر بھی اس نے تمہارے آھے رحم کی درخواست نہیں گی۔

اور پر تھم دیا۔ کہ اس کا بینا حفص سما منے لایا جائے اور عمر و بن سعد کے سما منے اس کے بینے کی گردن تن سے جدا کر دی جائے۔ تا کہ اس ظالم عمر و بن سعد کو معلوم ہو جائے۔ کہ اکبر جلی تنزی کی گردن تن سے جدا کر دعفرت امام حسین دختی ہے دل پر کیا گذری ہوگی تھم کی انہر جلی تنزی کے دل پر کیا گذری ہوگی تھم کی تعمیل کی عمل ہے اور عمر و بن سعد کے بیئے حفص کی لاش اس کی آئے کھوں کے سامنے تزیین میں مدرجم رحم کی دہائی و ہے رہا تھا۔ کہ جلا و نے کموارسے اس کا سرجمی اڑا ویا۔

# تشمرتين كاانجام

مخارنے پھر کہا ۔ اے ذکیل کتے! کیا تو نے جگر گوشہ بتول بھٹا کو تنجر چلانے سے بہلے پائی پلایا تھا۔ جو آج محصے پائی ما تک رہا ہے۔ بہلے پائی پلایا تھا۔ جو آج محصے پائی ما تک رہا ہے۔ شمر نے ہاتھ آ کے کیا ۔۔۔۔ مختار نے تکوار ماری۔ اور شمر کے دونوں ہاتھ زمین پر تھے۔ اور پھر مختار نے شمر کے گلے برخود تنجر چلاکراس کو تم کیا

#### حرمله كاانجام

شمرکواس کے کیئے کی سزادیے کے بعد مختار نے حرملہ سے کہا کہ کیا تو ہی وہ شمی القلب انسان ہے۔ جس نے امام پاک کی جمولی ہیں اصغر کے حلق ہیں تیر مارا تھا اسساٹھ اور میرے سامنے کھڑ ابو جاراور پھر مختار نے فوجیوں کو حکم دیا۔ کہ اس پر تیروں کی ہارش کی جائے۔ اور آخری تیروس کے حات سے آرپارہ و۔

خولی کی سزا

حرملہ کی لاش ابھی زمین پرتڑ ہے ہی رہی تھی۔ کہ خولی لا یا گیا۔ خولی کو دیکھ کر مخار کا خون

کول گیا۔ آ کیمیس غصے ہے سرخ ہو گئیں اور گرخ کر بولا۔ یہ ہے وہ سنگدل اور دیمن خدا

جس نے امام پاک کے سینے پاک ہیں ہر چھامارا۔ اور پھر نواستہ رسول مظافیۃ ہو گا سراقد س

نیز ہے پر چڑھا کر ابن زیاد کے پاس ای کوفہ ہیں لایا تھا ۔۔اگر چہ اے جتنی

سزادوں۔ میراکلیج شندانیس ہوگا۔ گراس کی سزایہ ہے۔ کہ پہلے اس کے دونوں ہاتھ کا نے

جا کیں۔ اور پھر دونوں پاؤں! اور پھر اس کے سینے ہیں ہر چھامار کر اس کو واجس جہنم

کیاجائے۔ اور پھر اس کا سرکاٹ کر اور ٹیزے پر چڑھا کر میرے سامنے

لا یاجائے۔ اور پھر اس کا سرکاٹ کر اور ٹیزے پر چڑھا کر میرے سامنے

لا یاجائے۔ اور دون نے ایسانی کیا۔

### عبيداللدابن زياد كاقل

ابن زیاد یہ خونیں کھیل کھیل کراور چہنستان فاطمہ بڑی کھیا کی ہری بھری شاخوں کوکا ن کرادراس کے میکنتے ہوئے بھولوں کوتو ڈکراور پھریزید سے موصل کی حکومت اس ظلم وستم کانی م میں حاصل کر کے برطرح ہے ہے خوف ہوکر بیٹھ کیا تھا۔

#### Marfat.com

N. S.

عمر اس ظالم کو میمعلوم نہ تھا۔ کہ خدا کی لاٹھی ہے آ داز، ادر اس کا قبر خاموش ہے اور اس کا معلوم نہ تھا کہ مختار قبر النی کی صورت میں نمود اربو چکا ہے۔ اور اس کے اشاروں پر تا ہے دالے عمر و بن سعد اور خولی اپنے ظلم کی سز اپا چکے ہیں۔

مختار تنقفی نے ابرا تیم بن مالک اشتر کو تھم دیا۔ کہ ایک بھاری فوج کے ساتھ ابن زی<sub>د</sub> پر

حملہ کردیا جائے۔ اور اس کوزندہ میام دہ میرے سامنے پیش کیا جائے۔
چنا نچے ابراہیم بن مالک اشتر نے ابن زیاد پر حملہ کردیا اور اگر چدان کے پاس سابان
حرب بھی کم تھا۔ اور فوج بھی تھوڑی تھی۔ گرید چونکہ قدرت ان کے ساتھ تھی اور منتائے
قدرت یہی تھا۔ کہ قا تلان حسین ڈائٹنڈ کوان کے ظلم دستم کی پوری پوری سزالے۔ اس لئے
ابن زیاد کافی فوج اور ساز وسابان کے باوجود بھی مقابلہ نہ کرسکا۔ اور صلح کے متواتر کئی پیغام

المن رہے رہاں کی کوئی چال بھی کامیاب نہ ہوگی۔ توخود میدان میں آیا۔ اور ابراہیم کے ہوں اس کی کوئی چال بھی کامیاب نہ ہوگی۔ توخود میدان میں آیا۔ اور ابراہیم کے ہاتھوں قبل ہوگی ۔ اور پھراس کا سربھی نیزے پر چڑھا کر کوفہ میں مخارث تفی کے سامنے لایا گیا۔ یزید کے ان فوجی افسروں کوفتم کرنے کے بعد مختار نے تھم دیا۔ کہ اب ہروہ مختص جو لایا گیا۔ یزید کے ان فوجی افسروں کوفتم کرنے کے بعد مختار نے تھم دیا۔ کہ اب ہروہ مختص جو

کر بلا میں عمر و بن سعد کے ساتھ تھا۔ اس کو بھی آل کر دیا جائے۔ اور نہر فرات پر قبعنہ کر نے والوں الاشوں پر گھوڑ ہے دوڑ انے دالوں اور تیر چلانے دالوں کا بھی خاتمہ کر دیا جائے۔

عاملا عول پر سور سے دور اسے دو ہوں ہور سے پیون سے دو وی ہاں تا مہر روہ ہو ہے۔ چنانجہ ایسا ہی کیا گیا

اور جب مختارتمام دشمنان اہل بیت اور قاتلان حضرت امام حسین مِنْافَتُهُ کو واصل جہنم کرچکا تو فرمایا۔کدان کی ان سزاؤں ہے میری آگٹییں بچھی۔ بیتو میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے اصل سزاتو ان کوششر کے دن ملے گی۔

#### يزيدكي موت

الل بیت اطبار پرظلم وسم کرنے کے بعد عترت پیٹیبر مٹائی آبا استین کو بھوکا پیاسا شہید سے بیٹیبر مٹائی آبا آبا کے بعد اور میدان کربلا میں آل مستین مٹائی آبا آبا کو بھوکا پیاسا شہید کرنے کے بعد آخر پر یہ پھی وہ وقت آئی گیا۔ جس سے ندگوئی بادشاہ نج سکا ہے۔ اور نہ کوئی فقیر ندگوئی ول اور نہ ہی کوئی تیٹیبر بیعنی موت کا وقت سیزید کومعمولی ہی درو تولئے ہوئی۔ مگر چونکہ بیدور قلم کی سزا کے توش تھی ۔ اس لئے عذاب بن گئی۔ تین دن اور تین را تھی بستر مرگ پر تر بار بار پائی کا قطرہ منہ میں ڈالا جاتا۔ تو وہ بھی تیر بن کر صلتی میں اتر تا دوئی کا نظرہ منہ میں ڈالا جاتا۔ تو وہ بھی تیر بن کر صلتی میں اتر تا دوئی کا نظرہ منہ میں جاتا۔

آ خرتین دن اس مذاب میں جالا رہنے کے بعد مجوکا پیاسا ایر بیاں رگر رگر کر اور سلطنت بھک کر مرگیا۔ مرنے سے پہلے یزید نے اپنے بیٹے معاویہ دلائنڈکو ہلا کر امور سلطنت کے متعاقب کچھ وسیتیں کرنی چاہیں۔ گر ابھی اس نے شروع ہی کیا تھا کہ معاویہ دلائنڈ چلا کی معاویہ بھوک اس نے شروع ہی کیا تھا کہ معاویہ بھوک اس خور ک ان میں جس حکومت پر تھوک اس خور سے رکھی گئی ہے۔ جس اس حکومت پر تھوک بھی جس حکومت کی بنیاد اہل بیت کے خون سے رکھی گئی ہے۔ جس اس حکومت پر تھوک بھی میں ۔ بھی نہیں ۔ بھر بھی بزید کے مر نے کے بعد لوگوں نے زیروی اس کے لائے معاویہ دلائنڈ کے خون کی بیٹھا ہی تھا۔ کہ جی مار کر اور یہ کہہ کر اٹھ جیٹھ ۔ کہ اس تحت مجھے میں بڑائنڈ کے خون کی بوا تی ہے۔

اوروہ اپنے تجرہ مں ایسا چھیا۔ کہ پندرہ دن کے بعد اس کی لاش بی نکل ۔

#### درس عمل

حضرت امام حسین والفنظ اوران کے جانار ساتھی میدان کر بلا کے حق وباطل کے معركے ميں شہيد ہو مجئے۔ان كى لاشول ير محوثے ۔ ووڑائے مجئے۔ان كے نيمے جلاتے سيئے۔اور ان كو قيدى بنايا حمياء مر وہ دنيائے اسلام كى راہنمائى كے لئے اپنے خون ے .....ایک چراغ جلا گئے۔اور قیامت تک کے مسلمانوں کو بید درس عمل دے گئے۔کہ جب مجمی حق وصدافت کی راہ سے جارے قدم ڈگھا جا کیں۔تو شہدائے کر بلا کا سہارالیں ....اور جب مجھی دین واسلام کے دامن پر فسق و فجور کے ساہ دھے پر جائیں۔توامام حسین بلافنو کی مثال کو سامنے رکھ لیں۔اور جب مجمی مسلمانوں کے دل ود ماغ پر موکیت و باطل پری مسلط کردی جائے۔ تو فاطمہ جنی فٹاکے لال کے تقش قدم پر جل كرنجات حاصل كريس اورجب مجمى اس خطهٔ ارمنى بر فرعونيت ويزيديت كا رواج ہوجائے ۔تواسوہ حسینی ملاطینو کو چیش نظر رکھ لیں۔اور جب مجمی کوئی حکومت مخلوق خدا کے انسانی حقوق کو یا مال کرے ۔ تو حصرت شبیر ملافقت کے دامن کوتھام لیں۔ اس لئے:۔ اے غم حسین بلاشنۂ میں رونے والو....اے شہدائے کربلا کے جلوس نکالئے والوساے امام یاک کا ماتم کرنے والو... .. اوراے محبت حسین طافقی کا وعوی کرنے اگردین وشریعت کی حدوں کوٹوٹنے ہوئے و کچھ کربھی تمہارے دل بے چین نہیں ہوتے۔اگر اسلام سے سے بغادت ہوتی دیکھ کر بھی تہباری آ تکھیں نہیں روتیں۔اگرحق وصدانت کے علم کوسرتگوں ہوتا دیکھ کربھی تمہاری روح نہیں تریق ۔اگراسلامی نظام کوتہہ وبالا موتا د که کرجهی تنهار بسینول مین آگنبین لگتی۔ اگر عدل وانساف کو متا و کھ کربھی تنهاری غیرت جوش میں نہیں آئی۔اگرتم دین وغرب کے مقالے میں اپنے بچوں کوعزیر سجھتے مو - اورا كرتم تهد جخر بحى سُنه حسان ريبي الأعلى نبيس يكار كے - تو پهر فم حسين مالتيز ميں

تہارارونا ہے کارے جلوس نکا لئے ہے فا کدہ ماتم کرنا محض دکھلا وا۔ اورد ہوئی محبت جمونا۔
کیونکہ نفاجہ نگا ہے لال کی سے علیم قربانی جہاں ہمیں عزم واستقلال کا سبق وے گئے۔ ایاروقربانی کی راہ دکھا گئی۔ اور خاوت وعبادت کی حقیقت بتا گئی۔ وہاں ہمیں سے تنقین بھی کرتی ہے کہ ہر فاسقانہ وفاجرانہ حکومت کا اعلانیہ مقابلہ کرو۔ اور کی ایک حکومت کی اطاعت وفرما نبرداری نہ کرو۔ جس کے احکام ہیں مقابلہ کرو۔ اور کی ایک حکومت کی اطاعت وفرما نبرداری نہ کرو۔ جس کے احکام ہیں شریعت مصطفیٰ مُن اُلٹی وہا کی طرفداری نہ ہو۔ اور خطر ٹاک سے خطر تاک حالات ہیں ہمی کسی مصلحت وقت کا بہانہ بنا کراور تقیے کی ہزولی کا سہارا لے کرخاموش رہنا گناہ ہے۔ اور دین سے نشان کی میں مسلحت وقت کا بہانہ بنا کراور تقیے کی ہزولی کا سہارا لے کرخاموش رہنا گناہ ہے۔ اور دین

کیا ہم دین میں پانچ وقت بارگاہ رب العزت میں دست بستہ کھڑے ہوکر ہیدی نہیں کرتے:

افدنا الصّواط الْمُسْتَقِيْم. صِواط الّذِينَ انْقَمْتَ عَلَيْهِمْ

کدا الله بهم الله العام یا فته لوگول کاراسته دکھلا۔ اوران کے تش قدم پر چلنے کی توفق عطا فرما۔ اورو و لوگ اورو و نفول قد سیہ جوانعام یا فتہ ہیں۔ وہ چارگروہ ہیں۔ انہیا و۔ صدیقین۔ شہداء۔ اور صالحین۔ تو جن انعام یافتہ لوگول کی سیدھی راہ پر چلنے کے لئے ہم ارگاہ رب العزت ہے دن جس پانچ دفعہ التجا کرتے ہیں۔ ان ہیں شہداء کا گروہ بھی بارگاہ رب العزت ہے دن جس پانچ دفعہ التجا کرتے ہیں۔ ان ہیں شہداء کا گروہ بھی بارگاہ رب العزت میں بی بی بی وقعہ التجا کرتے ہیں۔ ان ہی شہداء و فات کی سیدھی راہ پر جلنے کے لئے دعا میں کرتے ہیں۔ تو پھر جمیں ان کی مملی زندگی کو کسی صورت ہیں بھی راہ پر جلنے کے لئے دعا میں کرتے ہیں۔ وہ فاطرہ جائجنا کے لال کی بھی اور سی حالات ہیں بھی نظرانداز نہیں کرتی چاہے۔ حالاتکہ صراط مستقیم یعنی سیدھی راہ یمی اور سی حالات ہیں ہیں۔ وہ فاطرہ جائجنا کے لال کی بھی

اس کئے آف عم حسین بلائٹ میں آنسو بہانے والو آؤ جلوس نکا لئے والو آؤ جلوس نکا لئے والو آؤ کے اور نواست مسین بلائٹ کا دعویٰ کرنیوالو آؤ کے اور اور ایک اور نواست مسول میں تاہدہ میں اور اپنے اندروہی عزم مسول میں تاہدہ کی سیدھی راہ پر چلیں ان کی تحریک کوزندہ ور تھیں۔اور اپنے اندروہی عزم

واستقلال وی شلیم ورضا وی جذب ایار وقربانی اور دی طریقه سخاوت وعبادت بیدا کریں۔ یکی اس کا دیا ہوا درس عمل بیدا کریں۔ یکی اس کی تعلیم ہے۔ اور یکی ان کا دیا ہوا درس عمل ہے۔ اور کی ان کا دیا ہم و اور کی کر کے ان ہے۔ اور کیا ہم محرم کے دی وفول میں آنسو بہا کر تعزیج نکال کر اور سینہ کو بی کر کے ان کے احسان عظیم کا بدلہ و سے سکتے ہیں؟ کیا یہ چیزیں ہماری محبت کا ثبوت بن سکتی ہیں؟ اور کیا ہم ان کی غلامی کا محمد حق اوا کر رہے ہیں . . . جہیں! اور ہر گر جہیں ۔

تو آؤ۔اگردافعی شہدائے کر بلا ہے کوئی تعلق ہے۔ادر اگر بیجے معنوں میں ہمیں امام حسین دانٹنڈ ، سے محبت ہے۔تو پھران کے خوان کے ہر قطرے کی میآ واز سنیں

ہ ہے۔ رہورات دی ہے۔ قتل حسین اصل میں مرک بزیر ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد

آؤ اورفاطمہ بنی بھی کے لال کے روحائی انقلاب کو زندہ کریں۔ان کی عظیم قربانی سے سبق سیکھیں ، ان کے فم کوشب وروز تازہ رکھیں۔اورا ہے آپ کو کمل طور پران کے مقدس دامن سے وابسة کر کے ونیا کے باطل پرست انسانوں کو بتادیں۔ کہ دنیا کے بوے برخت اجدارتو مث سکتے ہیں۔ بویر بروے جابر حکم ان تو فنا ہو سکتے ہیں۔اور برے برو پر پرشکوہ ہا دشاہ تو بے نشان ہو سکتے ہیں۔ گر ایک حق پرست انسان بے سروسامان ہونے کے پرشکوہ ہا دشاہ تو بے نشان ہو سکتے ہیں۔ گر ایک حق پرست انسان بے سروسامان ہونے کے باوجود بھی نہیں مٹ سکتا۔اور اپنے جاہ وجلال پر ناز کرنے والے تھر انوں کو دکھا دیں۔ کہ فرعون مٹ گیا۔ نمرو دفان ہوگیا۔ابوجہل فتم ہوگیا۔اور برید بے نشان ہوگیا۔گرسیّدہ بڑا نی فال بڑائنڈ ابھی ذیدہ ہے۔

اس کے کدان کا روحانی انقلاب ابھی زندہ ہے۔ان کا ویا ہوا درس ممل ابھی زندہ ہے۔ان کا ویا ہوا درس ممل ابھی زندہ ہے۔ان کے نام لیوا ابھی زندہ ہیں۔ ہے۔ان کے نام لیوا ابھی زندہ ہیں۔ ان کے غلام ابھی زندہ ہیں۔ اور خاک کر بلاا بھی زندہ ہے

نه یزید کا دوستم رہا نه زیاد کی وه جفا ری جورہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کر بلا

آؤ اے اپنے سید ہونے پر افخر کرنے والو آؤ! اپنی سادات پرناز کرنے والو

اٹھو اپنے آپ کو اہل بیت کہلانے والوجا کو اس آل نی منگافی آئی اوراولاد علی رہائی کی اٹھو کی سے اٹھو سے اور سے استعادت حاصل کرنے والو آئی میں کھولوں اور حضرت امام حسین ہلائیو ، سے خونی رشتہ رکھنے والے سید مقام کو پہنچانو!

آ فآب اسلام آپ کے گھرے طلوع ہوا۔ ماہتاب دین آپ کے جمرے سے چھا۔ چھا۔ پھوٹا۔ اور نور قرآن آپ کے جمرے سے چھا۔ پھٹمہ 'شریعت وہدایت آپ کے آستانے سے بچوٹا۔ اور نور قرآن آپ کے مصلی سے ضیاء ہار ہوا۔

فرشتوں نے تہارے کھر کی دربانی کی۔ جبرائیل عَلَائِشَلِک نے تہارے درکی غلامی ۔ اورحوروں نے تہاری شان اقدی کے قصیدے پڑھے۔ اورخود خدا تعالی نے تہاری عظمت میں آیت تظہیر نازل فرمائی ، اورمحراب ومنبر کے وارث! قرآن ومصلّے کے حقدار اوین وشریعت کے پاسبان۔ دشد وہدایت کے مرکز احق وصدافت کے علمبردار اسخاوت وعبادت کے شیعی ، عدالت وامامت کے چیوا افقرو درویش کی بنیاد۔ اورخلافت اسلامیہ کے مافظتم ہو۔

اس کے اپنے نانے مصطفیٰ من اُنتی کی مار پار مان یاد کرو۔ کہ میں اس ٹی کی ہدایت ورہنمائی کے لئے دو چیزیں مجھوڑ کر جارہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی مترت۔ گراے مترت رسول من پی انسوں مترت کراے مترت رسول من پی انسوں کرتم مبلغ دین واسلام نہ بن سکے۔ عامل قرآن و شریعت نہ بن سکے۔ پابند صوم وصلو قانہ بن سکے۔ اور اولا دعلی مزاد نیز ہو کرتم علی بڑا تھنڈ کے نقش قدم پرنہ چل سکے۔ حالا کہ بیسب بچھ تمہارے ذھے تھا۔ اور دے۔

رین واسلام کی تبلیخ اقر آن وشریعت کی تکهبانی احق وصدافت کی تفاظت۔امانت خداوندی کی رکھوالی۔اورنقر ودرو کی کی پاسداری تمبارے ذیے تھی۔اوراب بھی ہے۔ جن خداوندی کی رکھوالی۔اور نقر ودرو کی کی پاسداری تمبارا شعوات تمبارا شیوہ تھا۔اور ہدایت پری تمبارا شعارتھا۔اور نق کوئی تمبارا منصب۔عبادت وسخاوت تمبارا بیشہ اور مصلّے بھی والامت تھے۔اور یہ مسجدی اور مصلّے بھی تمبارا بیشہ اور میں تھے۔اور یہ مسجدی اور مصلّے بھی تمبارا سے بھی تمبارا سے بھی تمباری۔

اورتمهارے باپ نے ظالموں کے گھوڑوں کے پنچ بھی سُبٹ کو اُر بھی آر آن سایا کہا تھا۔ تہدیخ بھی سُبٹ کو اُر بھی قرآن سایا کہا تھا۔ تہدیخ بھی سُبٹ کو اُر بھی قرآن سایا تھا۔ گرتم سوچواورا بی آ تھول سے ففلت کے بردے اٹھا کردیمو۔ کرتم کیا تھے۔ اور اب کھا۔ گرتم سوچواورا بی آ تھول سے ففلت کے بردے اٹھا کردیمو۔ کرتم کیا تھے۔ اور اب کیا ہو۔ کیا بیشش پرتی! بیدنیاواری سیسے جملی سیسے جہالت بیمیاشی سیدشکاری کیا ہو۔ کیا بیشش تمہاری شان کے لائق ہے۔ اور کیا تمہارے مقام کے شایان کے ساور میا مال تھیش تمہاری شان کے لائق ہے۔ اور کیا تمہارے مقام کے شایان میں ہوں۔ گاری ہوں۔ کیا ہوں ہے۔ ساور میں مال تھیش تمہاری شان کے لائق ہے۔ ساور کیا تمہارے مقام کے شایان ہے۔ ساور کیا تمہارے مقام کے شایان ہے۔ ساور کیا تمہارے مقام کے شایان ہے۔ ساور کیا تھا دیا۔ کا سے ساور کیا تمہارے مقام کے شایان ہے۔ ساور کیا تمہارے مقام کیا تھوں ک

نہیں!ہر گرنہیں!!

تو پھراٹھو ۔۔۔۔! خدا کے لئے اٹھو۔۔۔۔! اپ تانے منٹائیڈ آفر داد ہے منٹائیڈ آفر کے نام کے لیے اٹھو۔۔۔۔! اپ دلول میں امام حسین رہائیڈ کے کام کے لیے اٹھو۔۔۔۔! اپ دلول میں امام حسین رہائیڈ کا کے کے اٹھو۔۔۔۔! اپ دلول میں امام حسین رہائیڈ کا کا کا مزم لے کراٹھو۔ اور فاطمہ فرائیڈ کے لال کا عزم لے کراٹھو۔ اور فاطمہ فرائیڈ کے لال کا جذبہ لے کراٹھو۔ اپ بازووں میں توت حیدری لے کراٹھو۔

اٹھو!اور باطل پرست دنیا کو ایک بار پھرشجاعت علی ٹاٹٹنڈ دکھا دو۔عظمت حسین ٹاٹٹنڈ بتاد و۔اورجن پرسی وحق کوئی کی دھوم مجادو۔

النو .....! اورز مائے کوعترت بینمبر سُلَائِیَا آئی شان دکھا دو ....! فاطمہ زُلِیُخاکی آن بنادو .....! النمو .....! اورز مائے کے رہبر بن جاؤ ..... دنیا کے راہنما بن جاؤ ....نسل انسانی کے پیشوا بن جاؤ۔ اور مسلمانوں کے مقتدا و بن جاؤ .....!

یہ رسم خانقابی ہے عم واندوہ ولکیری نکل کر خانقابول سے ادا کرسم شبیری

### Marfat.com

#### خاتمه!

اگر چرموضوع براہی نازک اوروروناک تھا۔ اور میری کم علی بھی اس موضوع پر خامہ فرسائی کرنے بیں مانع تھی۔ گر پھر بھی عقیدت اہل بیت۔ غلامی آل مصطفیٰ خالیہ بی اور خم حسین گری پیش نظر اللہ تعالی کے فضل و کرم کے بجرو ہے۔۔۔۔۔اس کے بجوب پاک کی رحمت کے سہارے اور عتر ت بغیبری کے لطف و کرم کے آسرے پر بیہ جرائت کر بیٹھا۔ اور اللہ تعالی کا شکر ہے۔ کہ میرے مرشد لا ٹانی کا صدقہ ۔ والد مرحوم کے فیش اور ماں کی وعاؤں کے کاشکر ہے۔ کہ میرے مرشد لا ٹانی کا صدقہ ۔ والد مرحوم کے فیش اور ماں کی وعاؤں کے نتیج بیس میں نے جس منزل کی طرف قدم برد صایا تھا۔ وہ ہاتھ آگئ۔ اور جس دریائے تا بید میں خوط زن ہوا تھا۔ اس کا کنارہ مل گیا۔ اور میری وہ گئی جو چار مبینے تک سمندر کی موجوں میں خوط زن ہوا تھا۔ اس کا کنارہ مل گیا۔ اور میری وہ گئی جو چار مبینے تک سمندر کی موجوں کے تیجیئر وں بھی بچکو لے کھاتی رہی سماحل پر آپنی کی۔۔۔۔۔اور جس نے جس مقصد کے لئے قالم اٹھا یا تھا، وہ پورا ہو گیا۔۔۔۔۔اور کی بساحل پر آپنی کی۔۔۔۔۔اور جس میں پھر قار کین کرام کی خدمت اٹھا یا تھا، وہ پورا ہو گیا۔۔۔۔۔اور کی جس اگر میری اس کی ب ناک کر بلا ' میں کوئی غلطی میں وہ معاف فر ما کیں۔۔۔

نیاز مند: معاجزاده سیّدافتارانحن طارق آباد-لانگور بروزهمعة المبارك بمطابق ۸ذی الحجه ۱۳۹۵

### Marfat.com

The Many and the Many and استاذ العلماء باره جلدون برُسْتل كا مايه كالأنسول تحزم المحرام ثمريف يحتعلق باره خطبول ميشتل ميلادسركاردوعالم عطية يرمشمل ÆEGODD علامات معنا المناسع الماست مجت اوليا مالله اور حضور في عبد القادر جيلاني كرمالات يرمشمل المن المناوي Spinistra . مقصد تخليق اورنماز يرمشمل **EFFERENCE** عادى الاخرى كا تعارف اورسيد تاصدين اكبروضى الشعن كالضيت كيدون ير والالا S F TO GOVE معراع النبي عن كاوه المام المعلم الوصيفة وخواجه اجميري اورديم موضوعات يدى الكاري ا خذاكر شعبان المشاكرة كل يتح إلى قبله الديمة شده معم إكستان مواه عامرواد والمرادر بكرموضوها عيرشش والمتعاقب نعال رمضان افضا كرقرآن افعال ليك القدر كيناه وحطرت الأورسيد وفاطر التحقيق فلاال ميدالفلو بفلا المحددة كم علاوه حق والدين دوج مك الموت مؤس كى موت و 300 من الموت مؤس كى موت و 300 من الموت SO SOL مريد وريد وريد الرائد ونصل آباد

Marfat.com